بعض اہم اور ضروری امور

از سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بعض اہم اور ضروری امور

(تقرير فرموده ۲۷- دسمبر۱۹۳۲ء برموقع جلسه سالانه)

تشهد ' تعود اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمايا:

آج میرا گلا قریبا پہلے ہی دن بیٹھ گیا ہے کیونکہ جارے عور توں کیلئے ناکافی جلسہ گاہ نظمین نے عورتوں کی جلسہ گاہ اس دفعہ بڑھائی نہیں تھی اور جس قدر خواتین آئیں ان کی تعداد گزشته سال کی نسبت قریباً ڈیو ڑھی تھی بتیجہ سے ہوا کہ جب میں تقریر کرنے کیلئے جلسہ گاہ میں پنجا تو اس میں بل دھرنے کی بھی جگہ باقی نہ تھی اور سینکروں عورتیں ماہر کھڑی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خواتین سمٹ کربیٹھ جائیں تاکہ باقی خواتین کیلئے جگہ نکل سکے مگرتمام کوشش کرنے کے باوجود اتنی جگہ نہ نکل سکی کہ سب خواتین ساسکیں اور سینکڑوں ہی باہر کھڑی رہیں حالانکہ اردگر د کے مکانات کی حجتیں ﴾ بھی عور توں سے یُر ہو چکی تھیں۔ آخر آدھ گھنٹہ کی جدوجہد کے بعد میں نے سوچااب ایک ہی تجویز ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور وہ پیر کہ قادیان کی جتنی خواتین ہیں وہ جلسہ سے چلی جائیں اور اپنی جگہ باہر سے آنے والی خواتین کو دے دیں۔اس پر قادیان کی عور توں کو جن کی تعداد کئی سو تھی جلسہ گاہ ہے نکال کرمہمان خواتین کو جگہ دی گئی تب بھی خواتین بمشکل ساسکیں تیجہ یہ ہوا کہ اس افرا تفری میں بہت شور پڑ گیا۔ عور تیں باوجود سمجھانے کے بچوں کو ساتھ لے آتی ہیں اور مہمان عور توں کیلئے مشکل بھی ہے کہ اپنے بچوں کو کہاں چھوڑیں اس لئے انہیں ساتھ لانے ہی پڑتے ہیں۔ جب عور تیں جلسہ گاہ میں جگہ کی گنجائش نکالنے کیلئے کھڑی ہو ئیں تو نیچے رونے لگ گئے ان کے ساتھ عور توں کے چیخنے چلآنے کا شور بھی مل گیا اور پھریہ شور بند نہ ہوا اس وجہ سے تقریر کرتے ہوئے مجھے بھی بہت **چیدخنا**یڑا اس لئے بجائے اس **بے کہ کل می**رے

گلے پر اثریز تامیں آج ہی ماؤف گلے کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ میں امید کر تاہوں کہ منتظمیر جلسہ آئندہ انتظام کے سلسلہ میں عورتوں کو بھی مد نظرر کھاکریں گے اور انہیں اس طرح نذر تغافل نه کردیا کریں گے تاکہ اس قتم کی مشکلات ان کی جلسہ گاہ کے متعلق پیش نہ آئیں۔ یا د رکھنا چاہئے کہ جب تک عورتوں میں بیداری نہ پیدا ہو اس وقت تک مردوں کیلئے ترقی کرنا بھی مشکل ہو تاہے۔ عور توں کا ایمان بہت مستقل ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا فکر نہیں دیا جتنے جذبات دیئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان تو بڑھیا کا ساہونا چاہئے۔ سارا دن دلائل دیتے رہو سب کچھ من سناکر کہہ دیے گی وہی بات ٹھیک ہے جو میں مانتی ہوں۔ مومن کو بڑھیا کی طرح تو نہیں ہونا چاہئے کہ کوئی بات تشلیم ہی نہ کرے لیکن اس کا ایمان ایبا ہو نا چاہئے کہ کوئی چیز اسے ہلا نہ سکے۔غرض عور توں کا ایمان قابل تحریف ہو تا ہے ان میں جمالت بھی زیادہ ہوتی ہے گرایمان میں بھی بہت پختہ ہوتی ہیں۔ میں نے کئی بار سایا ہے میراثی قوم کی ایک عورت تھی جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العالو ۃ والسلام کے زمانہ میں وہ یہاں اپنے لڑکے کو لائی جو عیسائی ہو گیا تھا اور گفتگو میں مولوبوں کے منہ بند کر دنیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے اسے نفیحت کی مگروہ بھی کچھ ایپایکا تھا کہ ایک دن موقع یا کر باوجو دیکیہ مسلول تھا رات کو بھاگ گیا۔ جب اس کی ماں کو پتہ لگا تو اس کے پیچھے گئی اور بٹالہ سے پکڑ کر پھر لے آئی۔ وہ حضرت مسیح موعود علیه العلوٰ ۃ والسلام سے رو رو کر کہتی کہ ایک بار اسے کلمہ پڑھادیں' پھرخواہ مرہی جائے۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس کی زاری کو قبول کیااور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ

اس کالژکامسلمان ہوگیااور پھر مرگیا۔

تو اللہ تعالیٰ نے عور توں کا طبقہ یو نمی نہیں بنایا۔ جہاں فکر 'جرائت اور بہادری کا تعلق مرد کے دماغ سے ہے ' وہاں صبرو استقلال کا تعلق عورت کے دماغ سے ہے۔ یمی دیکھے لو کتنے صبرو استقلال سے عورت بچ پالتی ہے۔ مرد اس طرح کرکے تو دکھائے بچ ذرا شور ڈالیس تو مرد چیخ اُٹھتا ہے کہ کام خراب ہو رہا ہے بچوں کو روکو مگر عورت رات دن سنتی ہے اور اس شور سے لذت حاصل کرتی ہے۔ غرض عور تیں مردوں کی جمیل کا جزو ہیں بغیران کی تربیت ہو سے لذت حاصل کرتی ہو۔ اولاد کی تربیت بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے اگر ان کی اپنی تربیت بھی نہ ہو تو تو کیا جایا کرے۔

اس کے ساتھ ہی ان کیلئے لاؤڈ سپیکر ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہی ان کیلئے لاؤڈ سپیکر ضروری ہے کیونکہ ان کے بیٹھے ہیں ان سے نصف تعداد کی عورتوں کیلئے لاؤڈ سپیکر چاہئے۔ عورتوں کی تعداد مردوں کی نبیت نصف ہوگی گرمیں تقریر کرتے ہوئے جدھر منہ بھیرتا اُدھر سے ہی کہنے لگ جاتیں کچھ خائی نہیں دیتا عالانکہ میں پورے ذور سے گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا۔ تو عورتوں کیلئے لاؤڈ سپیکر کی جلد ضرورت ہے اور میں امید کر تا ہوں کہ وہ مردوں سے جلداس کیلئے چندہ جمع کر دیں گی۔ مردوں کیلئے جندہ جمع کر دیں گی۔ مردوں کیلئے بھی لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے۔ بہت سے لیکچرار اس لئے جلسہ میں لیکچر دینے مقرر نہیں کئے جاتے کہ ان کی آواز سارے جمع میں نہ پہنچ سکے گی۔ اگر لاؤڈ سپیکر کا انظام ہو جائے تو ان کو بھی لیکچردینے کاموقع دیا جاسکتا ہے۔

میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ سفار شات کرنا چاہتا ہوں جو میں مَنْ تَیْشْفَعْ سفار شات مِنْ عَیْشہ کیا کرتا ہوں۔
سفار شات میشہ کیا کرتا ہوں۔

دو سری سفارش میں سید دلاور شاہ صاحب کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وو سری سفارش میں سید دلاور شاہ صاحب کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وو سری سفارش جو کام پہلے کرتے تھے اس میں بعض وجوہات کے باعث نقص پیدا ہو گیا ہے یعنی پرلیں وغیرہ کی دِ قبین در پیش ہیں۔ انہوں نے کتب خانہ جاری کیا ہے اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ جو دوست کتابیں منگوانا چاہیں وہ ان سے منگوایا کریں اور جو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں وہ خرید کران کی مدد کریں۔ مینیجراسلامیہ پرلیں بک ڈبولا ہور ان کا پہتہ ہے ان کے پاس سلملہ سے تعلق رکھنے والی کتابیں بھی ہیں۔ مثلاً مباحثہ لاہور جو مولوی غلام رسول صاحب

راجیکی نے کیا تھا۔ عام طور پر لوگ مولوی صاحب کا کلام پند کرتے ہیں 'وہ خریدیں۔ دو سری کتاب " تحقیق واقعاتِ کربلا" ہے۔ جو ہمارے دوست اور میرے استاد منثی خادم حسین صاحب خادم بھیروی نے لکھی ہے اور بہت اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ خادم صاحب کا طرز تحریر الیا ہے کہ شیعہ بھی یہ نہیں کمہ سکتے کہ انہوں نے سخت لکھا بلکہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا کلام بہت نرم اور میٹھا ہو تا ہے وہ جو کچھ لکھتے ہیں احدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں اور خوب کلام بہت نرم اور میٹھا ہو تا ہے وہ جو کچھ لکھتے ہیں احدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں اور خوب ملکھتے ہیں۔ جو دوست سید دلاور شاہ صاحب کی کتابیں خریدنا چاہیں وہ ان سے لاہور کے پت سے منگوالیں۔

تیسری سفارش شائع ہو کیں یا دوبارہ شائع ہو کیں ' متعلق کی جاتی ہے جو اس سال نی منسری سفارش شائع ہو کیں ' مسئلہ کشمیر' ہندو راج کے منصوبے' مقدمہ بماولپور میں بیان وغیرہ بک ڈیو نے شائع کی ہیں اور منٹی فخر الدین صاحب نے مترجم قرآن' درس القرآن حضرت خلیفہ اول اور بعض اور کتابیں شائع کی ہیں ای طرح دو سرے کتب فردشوں کی کتابیں ہیں۔ ہماری جماعت خدا کے فضل سے علمی جماعت ہو احباب کو چاہئے کہ کتب شائع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ وہ جلدی جلدی اور کتابی شائع کرتے رہیں۔

اس سال حفرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كى دو كتابيں تحفه گولاديه اور كتابيں الله المربه بھى شائع ہوئى ہیں۔ ان كے متعلق تو مجھے کچھ كہنے كى ضرورت نہيں۔ حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كى كتب كے متعلق سفارش كرناايك قتم كى جنگ ہے اس لئے ان كے متعلق تو میں سفارش كالفظ نہیں كمه سكتابال احباب كو اطلاع دیتا ہوں كه به كتابيں جو ناياب تھيں 'دوبارہ چھپ گئ ہیں احباب ان سے فائدہ اٹھا ئيں۔

کیونکہ ہر مضمون کے متعلق آیات یک*یل* کردی گئی ہیں۔اِس کتاب سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سكتا ہے۔اس وقت تك اس كى چند جلديں شائع ہو چكى ہيں جو بہت خوشحط اور عمرہ ہيں۔ یانچویں سفارش اخبار ایسٹرن ٹائمزکے متعلق ہے۔ میں نے گزشتہ سال کے جلسہ کے موقع پر بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ مسلمانوں کو اپنے انگریزی پریس کو مضبوط کرنے کی بے حد ضرورت ہے گر مسلمانوں کی بے توجی سے مشلم 'آؤٹ گک تو بند ہو گیا اب ایسرن ٹائمز جاری ہے مگر اس کی بھی وہی حالت ہے۔ افسو س ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک بیر بات محسوس نہیں کی کہ علمی طور پر بھی قربانی کی ضرورت ہو تی ہے۔ ہندوؤں کے متعلق میں نے دیکھا ہے ان کے اخبارات کو سمجھنے کیلئے خاص ہی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی مجھے "ملاپ" یا "پر تاب" دیکھنے کا اتفاق ہوا میں نے دیکھا بعض او قات ایک فقره کو سمجھنے کیلئے کئی گئی منٹ لگتے ہیں۔ پھر جتنی کتابت وغیرہ کی غلطیاں ان اخباروں کے ایک ایک پرچہ میں ہوتی ہیں اتنی مسلمان اخبارات کے ایک مهینہ کے برچوں میں بھی نہیں ہو تیں۔ مگرباد جو د اس کے جس ہندو کو دیکھو اس کے ہاتھ میں "ملاپ" یا "پر آب" یا کوئی اور ہندو اخبار ہو گا۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی بیہ حالت ہے کہ ابتداء میں ہی شخیل چاہتے ہیں اور جب تک ان کے نزدیک کوئی کام مکمل نہ ہو اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنی جماعت میں بھی دیکھا ہے کوئی کام سپرد کرو جب اس کے متعلق یو چھا جائے تو ہی کہا جا تا ہے کہ ابھی مکمل نہیں ہوا حالا نکہ انسانی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتے حتّی کہ جس بات کو مکمل سمجھ لیا جائے وہ بھی مکمل نہیں ہو تی۔ ایک دفعہ میں نے دعا قبول ہونے کے طریق کے متعلق خطبے راھے جب میں آخری خطبہ بڑھ کر آیا تو خیال بیدا ہوا کہ شائد اب کوئی طریق باقی نہیں رہ گیا۔ اس دن میں نے گھر آ کر سنتیں پڑھیں۔ سنتیں پڑھتے ہوئے قراء ت ڑھ کر جب میں رکوع میں گیا تو اتنے ہے قلیل وقت میں دو نئے ط**ریق مجھے** معلوم ہوئے اس پر مجھے بہت شرم آئی کہ میں نے بیہ خیال کرتے ہوئے کہ تمام طریق ختم ہو گئے بد ظنی سے کام لیا۔ مجھے ایک سکنڈ میں دو زبردست طریق بتادیئے گئے۔

مسلمانوں میں بحمیل کاغلط خیال پایا جاتا ہے۔ کوئی انسان مکمل نہیں اور نہ کسی انسانی کام کو سحمیل حاصل ہے۔ سحمیل صرف اللہ تعالی کیلئے ہی ہے۔ اگر کسی انسان کو مکمل سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی نسبتی سحمیل ہے ہم رسول کریم ماٹھ کیلئے کو کامل انسان سمجھتے ہیں مگر کیا ہیہ کہتے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی اب جاری نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ رسول کریم مالی آبیدی کی ہتک کرتا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی جاری ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کے ممل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تمام انسانوں سے آپ مکمل ہیں۔ نہ یہ کہ آپ میں ترقی کی کوئی گئجائش نہیں۔ ہم ہر روز اکل آھم میں میں میں گئجائش نہیں۔ اگر سب کچھ رسول کریم مالی آبیدی کوئل ہے جا کہ خدا تعالی کے خزانے مالی آبیدی کوئل ہے جا کہ خدا تعالی کے خزانے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا تعالی کے خزانے استے وسیع ہیں کہ رسول کریم میں آبیدی کی ترقی بھی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔

مسلمان اسلامی انگریزی اخبارات کے متعلق میں کہتے رہتے ہیں کہ ان میں سٹیٹسمین کی خوبیاں نہیں مگریہ نہیں جانتے کہ ابتداء میں ایسی خوبیاں کس طرح پیدا کی جا سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سٹیٹسمین میں خوبیاں ہیں تواسے بھی خریدو لیکن کم از کم ایک مسلمان اخبار بھی ضرور خریدو۔ میں چودہ پندرہ اخبارات خرید تا ہوں اگر میں ایک ہی اخبار خرید تا تو بھی ایسٹن ٹائمزیا کوئی اور اسلامی پرچہ ضرور خرید تا خواہ اس کے پڑھنے میں کتنی ہی تکلیف ہوتی۔ بو صاحب ایک ہی اخبار خرید سے ہیں انہیں میں کتا ہوں ایسٹرن ٹائمز خریدیں۔ خریداروں کے برھنے سے ہی اخبارات ترقی کر سکتے ہیں اور مکمل بن سکتے ہیں۔

ایک سفارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تشمیر کے متعلق منٹی محمد دین چھٹی سفارش صاحب فوق ایڈیٹر کشمیری اخبار لاہور نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں عُمدہ عُمدہ کتابیں بھی ہیں۔ کشمیر کے متعلق حالات معلوم کرنے والے اصحاب وہ کتابیں خریدیں۔

ایک ضروری سفارش میں بیہ کرنا چاہتا ہوں کہ منٹی احمد دین صاحب مالتویں سفارش حضرت مسے موعود علیہ السلام کے پرانے صحابی ہیں، حضرت مسے موعود علیہ السلام کے خلاف جو مقدمات مخالفین نے دائر کئے تھے ان کے دوران میں بردی خدمت کرتے رہے ہیں، حضرت مسے موعود علیہ السلام کو بھی ان سے انس تھا، وہ آج کل بیکار ہیں ان کی آنکھوں میں نقص پیدا ہو گیا ہے اور ان کاکوئی ذریعہ معاش نہیں۔ ان کو کتابوں کا عشق رہا ہو انہوں نے سلسلہ کی اور دو سری دس ہزار مالیت کے قریب کی کتابیں جمع کی ہوئی ہیں بیسیوں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ کی شائع شدہ آپ بیسیوں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ کی شائع شدہ آپ کی تصانیف حاصل کرنے کا شوق ہو جن کو خدا تعالی توفیق دے اور وہ حضرت مسے موعود

علیہ السلام کے وقت کی شائع شدہ کتب کی قدر جانتے ہوں وہ خرید سکتے ہیں۔ دس ہزار کی کتابیں اگر تھوڑی تھوڑی بکتی رہیں تو ان کا گزارہ ہو سکتا ہے۔ مفتی محمہ صادق صاحب کے پاس ان کتب کی فہرست ہے دوست ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔

ا یک اور سفارش میں بیہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک برانے صحابی بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی ہیں۔ ان کے لڑکے نے فوٹو کی دکان نکالی ہے میں اپنے آپ کو مشتنیٰ کرتا ہوا کہتا ہوں مکان سجانے کیلئے کیمرے کے فوٹو رکھناناجائز نہیں اگر چہ بہ ڈر ہو سکتا ہے کہ کوئی بری صورت نہ پیدا ہو جائے مگر فوٹو کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا فوٹو شائع کیا بھائی جی کے لڑکے نے فوٹو بنائے ہیں جو دوست دو سموں کو د کھانے کیلئے یا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں دیکھا آپ کی شکل دیکھنے کیلئے وہ فوٹو خرید سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو مشثنیٰ اس لئے کیا ہے کہ میرے کمرہ میں جو فوٹو ہوتے ہیں وہ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب دے جاتے ہیں کہ یہاں رکھ دووہ کمرے میں پڑے رہتے ہیں پھرصفائی کرنے والے اُٹھا کر کہیں رکھ دیتے ہیں ورنہ میں نے بھی کوئی فوٹو نہیں رکھانہ مجھے بھی بیہ خواہش پیدا ہوئی۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال جلسہ سالانہ کے ر وگرام جلسہ میں تبدیلی پروگرام میں کچھ تغیرات کئے گئے تھے۔ میرے پاس شکایتیں آئس کہ ہر سال ایک ہی قتم کے مضامین کی تکرار کی جاتی ہے۔ گو بیان کرنے والوں کا پیرا بیہ مختلف ہو' استدلالات میں فرق ہو مگر چیز وہی ہوتی ہے جو پہلے کئی بار پیش کی جاتی ہے۔ مثلاً وفاتِ مسيح' صداقتِ مسيح موعود عليه السلام وغيره كے مسائل۔ ان حالات كو ديكيھ كراب كے میں نے پروگرام میں بعض اصلاحات کیں اور نظارت دعوت و تبلیغ کو بتایا کہ ایک ہی مضمون کو کئی طریق سے بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے عنوان مقرر کر دیئے جائیں اور ہر سال وہ عنوان بدلتے رہیں۔ اس طرح لیکچر دینے والا مجبور ہو گاکہ مطالعہ کرے تحقیق کرے اور غور و فکر سے اینے مضمون کی تیاری کرے۔اب کے میں نے مضامین کے ہیلانگسی خود مقرر کر دیئے۔اس کا نتیجہ یہ ہواکہ جتنے لیکچرار مقرر کئے گئے 'وہ گھبرا گئے۔ان میں سے بعض کی تو میں نے مدد کر دی اور انہیں مضامین کے متعلق ضروری اصول بتا دیئے۔ اگر اس طرح امین بیان کئے جائیں تو سالها سال تک ایک ہی موضوع پر لیکچر دیئے جا سکتے ہیں۔ آئندہ

انشاء الله ای طرح مضامین مقرر کئے جایا کریں گے۔ یعنی مضامین تو وہی ہونگے۔ کیکن ان کے ہیڈ نگس مختلف اور نئے مقرر کئے جایا کریں گے۔

اسی سلسلہ میں بیہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا سینج جلسہ سالانہ چونکہ حضرت ایک اور فیصلہ میچ موعود علیہ السلام کی نیابت میں ہوتا ہے اس لئے اس سینج پر پرانے صحابہ اور برانے کارکنوں کو بولنا چاہئے اور نئے آدمیوں کیلئے بیہ رکھا تھا کہ کم از کم سات آٹھ

سال انہیں خدمتِ دین کاموقع ملا ہو اور ان کی رائے سُلجھ چکی ہو۔

میں نے یہ فیصلہ ایک حکمت کے ماتحت کیا تھا اور وہ حکمت پیر ہے کہ دنیا میں صرف علم ہی رائے کو پختہ کرنے کیلئے کافی نہیں ہو تا بلکہ تجربہ بھی رائے کو سلجھا تا ہے اور نوجوانوں کے مقابلہ میں عمررسیدہ لوگوں کی رائے بہت پختہ ہوتی ہے۔ ادھرنوجوانوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آگے برهیں اگر اس کیلئے کوئی حد ہندی نہ ہو تو وہ بو ڑھے جنہوں نے علم اور تجربہ تو حاصل کیا ہوا ہے مگران میں جنگی سیرٹ نہیں ہوتی ان کو ایسے نوجوان پیچھے کر دس گے۔ اس حکمت کے ماتحت میں نے کہا ہمیں ابھی سے یہ انتظام کر دینا چاہئے کہ تجربہ کاربو ڑھوں کو پیچھے نہ ڈالا جا سکے۔اس پر نوجوانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آج نہیں تو آج سے چند سال بعد ان کو بولنے کا موقع مل سکے گااور اگر وہ گھبراتے ہیں تو پھر رسول کریم ملٹھ آتا نے فرمایا ہے جو شخص خود کسی عہدہ کا طلب گار ہوتا ہے اسے عہدہ نہ دو کے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی احتیاط کر تاہے چنانچہ نبوت کے سٹیج پر چالیس سال کی عمر کے بعد ہی لا آ ہے ورنہ کیا کوئی خیال کر سکتا ہے کہ رسول کریم ماٹیکیلم کی جب پندرہ ہیں سال کی عمر تھی اس وقت مُعُوْ ذُ بِاللَّهِ آبِ مِیں کوئی نقص تھا۔ نبی کی طبیعت تو بحیین میں ہی تملجی ہوئی ہوتی ہے۔ مگراللہ تعالیٰ چونکہ انبیاء کو دنیا کیلئے مثال بنانا چاہتا ہے اس لئے پختہ عمرکے بعد نبوت کے درجہ پر فائز کر تاہے۔ خادم صاحب کو جو بیہ شکوہ پیدا ہوا ہے کہ کسی نقص کی وجہ سے ان کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہہ درست نہیں۔ نقص ان کا نہیں بلکہ ان کی عمر کا ہے اور جو شکایت انہوں نے پیش کی ہے وہ میرے علم کے بغیرو قوع پذیر ہوئی ہے۔ وہ منتظمین کی غلطی تھی ان کا فرض تھا کہ جو اصل میں نے قرار دیا تھااس کے مطابق کام کرتے۔ باقی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیابت کا درجہ عطا کر دے تو اور بات ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیابت عطا ہوتی ہے تو کوئی بندہ اسے روک نہیں سکتا۔ اب میں پہ بنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ طریق ہے کل کی علمی مضمون کے متعلق اطلاع تقریر کیلئے میں نے علمی مضمون رکھا ہے اس کیلئے دوست کاغذ پنسل لے کر آئیں اور نشظمین روشنی کا انتظام کریں تا کہ اندھرا ہو جانے پر دوست آسانی سے تقریر کے نوٹ لیے میں اس لئے سستی کرتے تھے کہ تقریر چھپ جائے گی لیکن خدا تعالیٰ کی مصلحت کے ماتحت چار سال سے سالانہ جلسہ کی تقریریں چھپی ہی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل کے لیکچرمیں بعض جھے ایے ہوں گے کہ وہ نوجوان طبقہ جو عیسائیوں کے اثر سے متأثر ہے اس کیلئے بہت مفید ہونگے اور عیسائیوں کے اثر سے متأثر ہے اس کیلئے بہت مفید ہونگے اور عیسائیوں کے اثر سے متاثر ہے اس کیلئے بہت مفید ہونگے اور عیسائیوں کے اثر سے متاثر ہے اس کیلئے بہت مفید ہونگے اور عیسائیت کے فتنہ کے مقابلہ میں ان سے بہت بچھ مدد ملے گی۔

اس کے بعد جلسہ سالانہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس جلسہ کو جلسہ سالانہ کی اہمیت خدا تعالیٰ نے بردی اہمیت دی ہے اور بیہ خدا تعالیٰ کا خاص نشان ہے۔ جماعت کو جاہئے کہ اسے پوری شان کے ساتھ قائم رکھے اور خدا تعالی کا فضل ہے کہ آج تک جماعت نے اس جلسہ کی شان قائم رکھی ہوئی ہے۔ آج (۲۷- دسمبر) کی رپورٹ مظهر ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت آج چار ہزار مهمانوں کی زیاد تی ہے۔ بعنی چار ہزار زائد مهمانوں کو کھانا دیا گیا۔ جلسہ گاہ کے لحاظ ہے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھری ہوئی ہے اور ابھی لوگ باہر کھڑے ہیں حالانکہ اس دفعہ گزشتہ سال کی نسبت ۳×۳ فٹ بڑھ گئی ہے۔ یعنی منتظمین کو تو بوھانے کا خیال نہ تھالیکن اتنی بڑھ گئی۔احباب کو کوشش کرنی چاہئے کہ جب خدا تعالٰی کے نضل ہے جماعت بڑھ رہی ہے تو سالانہ جلسہ میں حاضری بھی بڑھے۔ باقی رہا ہے کہ پھر خرج کی کیا صورت ہوگی اس کے متعلق لا تَخْشُ عَنْ ذِی الْعَرْشِ إِقْلاً لا سِلْ كو پیش نظر ركھنا چاہئے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے متعلق کمی کا خیال تبھی نہیں کرنا چاہئے بلکہ زیادتی کی امید رکھنی چاہئے۔ ای طرح پیہ خیال کہ بہت زیادہ لوگ آ گئے تو پھروہ تقریریں کس طرح من سکیں گے۔ اس کے متعلق بھی یاد رکھنا جاہئے کہ جب لوگ خدا تعالی اور اس کے رسول کی باتیں سننے کیلئے آئیں گے تو خدا تعالیٰ ان کو سانے کا انتظام بھی کر دے گا۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایک آلہ لاؤ ڈ سپیکر بنوا دیا ہے چونکہ تبلیغ کی بھیل حضرت مسیح موعود علیہ العلو ، والسلام کے زمانہ ہے مخصوص تھی اور اس کیلئے جلسہ رکھا گیااور جب یہ زمانہ آیا کہ کثیر مجمع کو سنانا مشکل ہو گیاتو خدا تعالیٰ نے لاؤڈ سپیکر نکال دیا۔ اگر حضرت مسیح عملی جماعت تبلیغی جماعت تھی تو ان کے وقت

لاؤڈ سپیکر کیوں نہ بنائے گئے۔ اس آلہ کا اب ایجاد ہونا بھی بتا تا ہے کہ یہ کام رسول کریم مائیلی کی امت سے وابستہ تھا اور حضرت مسے موعود علیہ السلو ۃ والسلام کے زمانہ سے وابستہ تھا۔ پس کوشش کرنی چاہئے کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ سالانہ جلسہ میں شامل ہوں۔ اس جلسہ میں شمولیت معمولی بات نہیں بلکہ بہت می ہر کات کا موجب ایک فتیم کا ظلمی جج ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلو ۃ والسلام کا ایک مشہور شعر ہے ہے۔ جھڑت مسے موعود علیہ السلو ۃ والسلام کا ایک مشہور شعر ہے ہے۔ بھی پڑھتے پھرتے ہیں۔

زمینِ قادیاں اب محرّم ہے جومِ خلق سے ارضِ حرم ہے

میں نے ایک خطبہ جمعہ میں جلسہ سے پہلے سالانہ جلسہ میں شمولیت کی تحریک کرتے ہوئے کما تھا کہ اس میں شمولیت ایک قتم کا ظلتی حج ہے۔ الفضل میں جب بیہ خطبہ شائع ہوا تو ہیڈنگ میں تو ایک قتم کا ظلتی حج کے الفاظ شائع کئے گئے لیکن خطبہ کے اندر سے "ایک قتم" کے الفاظ اڑ گئے جو میں نے کھے تھے۔

میں کتا ہوں اگریہ الفاظ نہ بھی ہوں تو بھی جب ظلمی غیر مبالکین کے فد بہب کا خلاصہ جج کا خلاصہ جج کا خلاصہ دیکھو جب بھی معنی ہیں کہ اصل جج قائم ہے۔ دیکھو جب بھی معنی ہیں کہ اصل جج قائم ہے۔ دیکھو جب بھی معنرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کو ظلمی نبی کہتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ رسول کریم طُنْ آلیوں کی رسالت مَنْ عُوْدُ بِاللّٰهِ مِن گئی۔ مگر بعض لوگوں کی فطرت گندی ہوتی ہے اور وہ محض اعتراض کرنا ہی جانتے ہیں۔ ہمارے ایسے ہی دوستوں نے (ہیں انہیں دوست ہی کموں گا) جن کے عقائد کا اگر کوئی خلاصہ پوچھے تو دو لفظوں میں یہ ہوگا کہ انہیں دوست ہی کموں گا) جن کے عقائد کا اگر کوئی خلاصہ پوچھے تو دو لفظوں میں یہ ہوگا کہ عمراوتِ محمود۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی توحید پر بھی زور دوں تو وہ اس کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں عداوتِ محمود۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی توحید پر بھی زور دوں تو وہ اس کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں الفت شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ قادیان کے جلسہ کو جج کا مرتبہ دے دیا گیا۔

علانکہ خود انہوں نے یہ فتوئی دیا ہوا ہے کہ قادیان مکہ ہے جب غیر مبالعین کافتوی کی اختال کے اختال کے السلام کے اسلام کے اسلام کو بناء قرار دیتے ہوئے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں 'لا ہور کو مدینہ ٹھرایا اور قادیان کو مکہ جنانچہ لا ہور کو عرصہ تک مدینۃ المسیح لکھتے بھی رہے۔ جب انہوں نے اپنے لئے گادیان کو مکہ۔ چنانچہ لا ہور کو عرصہ تک مدینۃ المسیح لکھتے بھی رہے۔ جب انہوں نے اپنے لئے

مدینہ تجویز کرلیا تو یقینا مکہ جہاں جج ہو تا ہے 'ہمیں دے چکے۔ اس وقت چو نکہ ان کے خیال میں فائدہ یہ کہنے میں تھا کہ قادیان مکہ ہے تاکہ وہ لاہور کو مدینہ کمہ سکیں اس لئے انہوں نے قادیان کو مکہ کمالیکن اب اس میں مکہ کی برکات کا ذکر کیا گیا تو اپنی ہی بات کے خلاف کھنے لگ گئے۔ ان کی مثال شتر مرغ کی ہی ہے جب اسے کما گیا کہ آؤ تم پر بوجھ لادیں تو اس نے کمہ دیا گیا مرغ پر بھی ہو جھ لادا جاتا ہے اور جب کما گیا کہ آڑو تو اس نے کمہ دیا کیا شتر بھی اُر سکتا ہے۔ کیا مرغ پر بھی ہو جھ لادا جاتا ہے اور جب کما گیا کہ اُڑو تو اس نے کمہ دیا کیا شتر بھی اُر سکتا ہے۔ کیا مرغ پر بھی ہو جھ لادا جاتا ہے اور جب کما گیا کہ اُڑو تو اس نے کمہ دیا کیا شتر بھی اُر سکتا ہے۔ گیا کہ قادیان کو مکہ کمہ دیا لیکن جب یہ کما گیا کہ قادیان میں خدا تعالیٰ نے ایک قتم کے خلتی جج کی برکات رکھی ہیں تو اسے کفر قرار دینے لگ گئے۔

حضرت مسیح موعود کے دو شعر لطیف اشعار ہیں۔ اگر انہی پر غیر مبالعین غور کرتے تو انہیں سمجھ آ جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

کیا شک ہے ماننے میں شہیں اس مسے کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا حاذق طبیب پاتے ہیں' تم سے کی خطاب خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا

فرماتے ہیں۔ طبیب**وں** کو تم مسے الملک کہتے ہو۔ پھر جے خدا کوئی خطاب دے اس پر کیوں بُرا مناتے ہو۔

ج کو بھی شاعروں نے باند ھاہے۔ چنانچہ کما گیاہے۔

دل بدست آور که حج اکبر است

کسی کادل ہاتھ میں لینے کو جج اکبر کہا گیا ہے لیکن میں نے تو جج بھی نہیں کہا تھا بلکہ ظلمی جج کہا۔ مگر شاعر جو کچھ کمیں اسے تو بخو ثنی من لیتے ہیں لیکن میں جو بات کہوں اسے کفراور ضلالت قرار دینے لگ جاتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا جو بیہ الهام ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اس کے متعلق ہم تو بیہ کہتے ہیں کہ بیہ دونوں نام قادیان کے ہیں۔ مگر غیر مبائعین مدینہ لاہور کو اور مکہ قادیان کو قرار دیتے ہیں۔ اس بات پر وہ قائم رہیں تو قادیان کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کو طلتی حج کہنا کوئی ناجائز نہیں۔ اگر میں یہ کہتا کہ مکہ معظم کا حج موقوف ہو گیااور اس کی بجائے قادیان آنا حج کا درجہ رکھتا ہے تب وہ اعتراض کر سکتے تھے۔ مگر مکہ معظمہ کا حج تو قائم ہے۔

مسکلہ جج اور حضرت مسیح موعود

کیا تو معلوم ہوا کہ ججھے غلطی گی ہے۔ جو پچھ میں نے کہا وہ غلط تھا لیکن یہ خلطی گی ہے۔ جو پچھ میں نے کہا وہ غلط تھا لیکن یہ غلطی اس پلڑے کے لحاظ سے نہ تھی جس میں غیر مبالکین بیٹھے ہیں 'بلکہ دو سرے پلڑے کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلو ق والسلام آئینہ کمالات اسلام میں نواب مجمد علی خان صاحب کو جو ہمارے بہنوئی ہیں 'قادیان آنے کی تحریک کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"لوگ معمولی اور نفلی طور پر جج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگراس جگہ نفلی جج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر۔ کیونکہ سلسلہ آسانی ہے اور حکم رتبانی"۔ سل

شخ یعقوب علی صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے یہاں آنے کو جج قرار دیا ہے۔ ایک واقع مجھے بھی یاد ہے۔ صاجزادہ عبداللطیف صاحب مرحوم شہید جج کے ارادہ سے کابل روانہ ہوئے تھے۔ وہ جب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے توانہوں نے جج کرنے کے متعلق اپنے ارادہ کااظہار کیا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے فرمایا۔ اس وقت اسلام کی خدمت کی بے حد ضرورت ہے اور یہی جج ہے۔ چنانچہ پھر صاجزادہ صاحب جج کے لئے نہ گئے اور یہیں رہے کیونکہ اگر وہ جج کے لئے نہ گئے اور یہیں رہے کیونکہ اگر وہ جج کے لئے خے طے جاتے تواحدیت نہ سکھ سکتے۔

پس غیرمبائعین کا اعتراض فضول ہے۔ خدا تعالیٰ نے قادیان میں جو برکات رکھی ہیں اور خاص کر سالانہ جلسہ کی برکات ان کے لحاظ سے جلسہ میں شمولیت کو ایک قتم کا ظلّی حج کہنا بالکل ورست ہے۔

اب میں جلسہ پر آنے والے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فر اللّٰہی اور دعاؤں کی ماکید جلسہ سالانہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دوستوں کو چاہئے ان کو مد نظر رکھیں۔ اس بارے میں پہلی بات تو میں سے کمنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا آنا سیرو تماشا کے

طور پر نہیں ہو تا بلکہ عبادت کیلئے ہو تا ہے۔ دو سرے سفروں میں تو عبادت میں تخفیف ہو جاتی ہے مگریماں کا سفرچو نکہ عبادت کیلئے کیا جاتا ہے اس لئے یماں عبادت زیادہ کرنی چاہئے۔ پس جلسہ پر آنے والے دوست ان ایام میں ذکرِ اللی اور دعاؤں پر بہت زور دیں تاکہ اللہ تعالی اس اجتماع کو بابرکت ثابت کرے۔

دوسری بات میں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوست آتے ہیں وہ مقبرہ بہشتی میں جانا مقبرہ بہشتی میں جانا مقبرہ بہشتی میں ضرور جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے مقبرہ بہشتی اسی لئے قائم کیا گیا کہ بھشہ آنے والی نسلیں وہاں جا کیں اور دین کیلئے قربانی کرنے والوں کیلئے دعا کیں کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے دوست وہاں جاتے ہوں گے مگر میرا خیال ہے بہت سے اصحاب کو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی محبت میں یہ بات بھول جاتی ہوگ کہ مقبرہ بہشتی میں دفن ہونے والے سب کیلئے دعا کریں۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے مزار پر دعا کر کے والیس آ جاتے ہوں گے۔ مقبرہ بہشتی میں دفن کر کے کتبے لگانے کا مطلب بی ہے کہ ان سب کیلئے دعا کیں۔ باقی رہا ہیہ کہ دعا کس طرح کی جائے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر سب مدفون اصحاب کیلئے دعا کی جائے۔

حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کے مزار پر جاکر دعائیں کرنے کے متعلق بعض ہدایات بھی بیان کرتا ہوں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے متعلق لوگ غلطی سے مشرکانہ رنگ افتیار کر لیتے ہیں اس لئے میں نصیحت کرتا ہوں کہ دعاکرتے وقت ایبارنگ نہ ہو۔ مثلاً اس طرح مخاطب کر کے دعا نہ کرنی چاہئے کہ اے فدا کے مسیح فلاں بات ہو جائے۔ اگر فدا تعالیٰ مکاشفہ کرادے تو چاہے جتنی باتیں کرلی جائیں لیکن عام حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کے مقاصد پورے کرنے اور آپ کے درجات بلند کرنے کیلئے دعائیں کرنی چاہئیں۔ میں یہ دعا بھیشہ کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لئے تھم ہے جب رسول سے کوئی مشورہ لے تو صدقہ کرے مگر ہم ان تک پچھ پہنچا نہیں سکتے اس لئے میں جو آیا ہوں تو یہ دعاکر تا ہوں کہ اللی تو ہی ان کو الیا روحانی تحفہ عطاکر جو پہلے عطانہ کیا ہو۔ اس طرح رسول کریم مائی تیا ہوں۔ مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ جنازہ کی نماز میں درود کیوں پڑھا جاتا ہے اس کا پہلے ایک جواب خدا تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھایا کہ شاعر درود کیوں پڑھا جاتا ہے اس کا پہلے ایک جواب فدا تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھایا کہ شاعر درود کیوں پڑھا جاتا ہے اس کا پہلے ایک جواب فدا تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھایا کہ شاعر دیا تا

## كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ فَعَمِیَ عَلَیَّ النَّاظِرُ مَنْشَاءَبَعْدَکَ فَلَیْتُ النَّاظِرُ هُ

میں تو رسول کریم مل الم اللہ کی وفات سے ڈر یا تھا جب آپ فوت ہو گئے تو اب جو چاہے مرے۔ اس جذبہ کے ماتحت جب کوئی کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو درود پڑھتے وقت یہ ظاہر کر تا ہے کہ مجھے رسول کریم مل اللہ کی وفات کا غم بھولا نہیں وہ ابھی تک تازہ ہے اس لئے جنازہ کی نماز میں رسول کریم مل کا تیج ہے رکھا۔

پھرایک اور بات سمجھائی اور وہ بیہ کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو امتِ محمر یہ میں کمی آ جاتی ہے اس وقت جنازہ پڑھنے والا کہتا ہے اَللّٰہُم ﷺ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ خدایا اس کمی کو پورا کر دے۔ پس مقبرہ بہشتی میں جاکر دعا کرتے وقت رسول کریم ملی ﷺ پر درود پڑھنااور آپ کو دعا میں شامل کرناایک اہم چیز ہے۔

پھر شعائر اللہ کی زیارت بھی ضروری ہے۔ یہاں کئی ایک شعائر اللہ کی زیارت بھی ضروری ہے۔ یہاں کئی ایک شعائر اللہ علی خیائر اللہ کی زیارت بھی علاقہ ہے جہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ العلو ۃ والسلام نے رؤیا میں دیکھا کہ شالی اور مشرقی طرف قادیان بڑھتی بڑھتی دریائے بیاس تک چلی گئی ہے۔ ادھر ایک دفعہ حضرت مسے موعود علیہ العلو ۃ والسلام سیر کرتے ہوئے تشریف لائے تو جہاں مدرسہ ہائی کی عمارت ہے اس جگہ کے قریب فرمایا لوگ کتے ہیں یماں جن رہے ہیں مرخد اتعالی نے مجھے جو خردی ہے اس کے ماتحت بتا تا ہوں کہ یماں آبادی ہی آبادی ہوگے۔

ای طرح شعائر الله میں مسجد مبارک ، مسجد اقصلی ، منارة المسیح شامل ہیں۔ ان مقامات میں سیر کے طور پر نہیں بلکہ ان کو شعائر الله سمجھ کر جانا چاہئے تاکہ خدا تعالی ان کی برکات سے مستفیض کرے۔ منارة المسیح کے پاس جب جاؤ تو بیہ نہ سمجھو کہ یہ منارہ ہے بلکہ یہ سمجھو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیح موعود ایزا ، اسی طرح مسجد اقصلی میں جب جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اینٹوں اور چونے کی ایک عمارت ہے بلکہ یہ سمجھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا میں خدا کانور پھیلا ، پھر جب مسجد مبارک میں جاؤ تو یہ سمجھو کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود کھی جب اسلام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح قادیان کی آبادی کو دیکھو کہ پہلے پر انی آبادی کئتی تھی اور اب کس قدر پھیل چکی ہے اور کس طرح ترقیات ہور ہی ہیں۔

ای طرح ایک زندہ نشان حضرت اُمّ المؤمنین ہیں۔ صحابہ کا پیہ طریق تھا کہ جب آتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اور باقی اُمّهات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے اور ان کی دعاؤں کے مستحق بنتے۔ حضرت مسج موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کے زمانہ میں اور پھر بعد میں بھی کئی لوگ حضرت اُمّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا کی در خواست کرتے۔ میں بھی کئے آنے والے لوگوں کو چو نکہ اس قتم کی باتیں معلوم نہیں ہو تیں۔ پھراتے جوم میں بیہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ شائد حاضر ہونے کا موقع نہ مل سکے اس لئے میں نے بیہ بات یاد دلا دی ہے۔

پھر حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے صحابہ سے ملنا چاہئے کئی ایسے ہو نگے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونگے اور ان کے پاس سے کہنی مار کرلوگ گزر جاتے ہو نگے مگروہ ان میں سے ہیں جن کی تعریف خود خدا تعالی نے کی ہے ان سے خاص طور پر ملنا چاہئے۔ اس لئے میں سے ہیں جن کی تعریف خود خدا تعالی نے کی ہے ان سے خاص طور پر ملنا چاہئے۔ اس لئے میں نے منتظمین جلسہ سے کما ہوا ہے کہ صحابہ مسے موعود علیہ السلام میں سے کسی کا لیکچر ذکر حبیب پر رکھنا چاہئے مگراب کے نہیں رکھا گیا۔ یہاں ذکر حبیب کا جلسہ ہفتہ وار ہوتا ہے جو بہت مفید ہے۔

امام وقت سے ملا قات اور مصافحہ ہے موقع پر خلیفہ سے ملا قات بھی ضروری چیز امام وقت سے ملا قات اور مصافحہ ہے گراس کے متعلق بعض ضروری باتیں ہیں جو یاد رکھنی چاہئیں۔ پہلی بات تو بیہ ہے کہ خلفاء کی اپنی طرف سے بیعت نہیں ہوتی بلکہ رسول کی نیابت میں ہوتی ہے۔ ہمارے سلسلہ میں رسول کریم مل اللّہ اللّه کی نیابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت خلیفہ کو حاصل ہوتی ہے۔ علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ ادھر رسول کریم مل آلی الله کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو خدا تعالی نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا ہے۔ چو نکہ خلیفہ کے ہاتھ کو رسول کی نیابت حاصل ہوتی ہے اس لئے امام وقت سے مصافحہ کرنا فرار دیا ہمی برکت رکھتا ہے۔ گردہ مصافحہ نہیں جو سخت بچوم اور بھیٹر میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ پچھ خود تھو کر کھائی اور پچھ مجھے زخم کردیا۔ یہ مصافحہ ملا قات کے وقت کا مصافحہ ہوتا ہے اس وقت کرنا چاہئے خدا تعالی مامورین اور خلفاء کی اگر چہ مصافحہ کیا جست تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ گریہ بات ان کو حاصل نہ ہوتو وہ اپناکام پوراہی نہ کرکات کو مختصروقت میں پورا کر دیتا ہے۔ آگر یہ بات ان کو حاصل نہ ہوتو وہ اپناکام پوراہی نہ کرکات کو مختصروقت میں پورا کر دیتا ہے۔ آگر یہ بات ان کو حاصل نہ ہوتو وہ اپناکام پوراہی نہ کرکات کو مختصروقت میں پورا کر دیتا ہے۔ آگر یہ بات ان کو حاصل نہ ہوتو وہ اپناکام پوراہی نہ کا سکیں۔ تو مصافحہ کے وقت خاص طور پر دعا کی جاتی ہے گر آداب کو یہ نظر رکھنا چاہئے۔ اس سکیں۔ تو مصافحہ کے وقت خاص طور پر دعا کی جاتی ہے گر آداب کو یہ نظر رکھنا چاہئے۔ اس

طرح نہیں ہونا چاہئے کہ ایک نے آگے سے ہاتھ تھینچا ہوا ہو تو دو سرا پیچھے سے تھینچنے لگ جائے۔ اگر مصافحہ کرنے کا موقع نکل گیا ہو تو جانے دیتا چاہئے اور آگے سے مصافحہ کرنا چاہئے ای لئے میں نے ملا قات کیلئے وقت رکھا ہوا ہے ناکہ ہرایک کو مصافحہ کا موقع مل سکے۔

پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں مصافحہ یا ملاقات کیلئے نذر ضروری ہے مگریہ گندہ خیال ہے۔
اس کا ملاقات یا مصافحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کوئنڈوا
مَعَ الصَّادِ قِیْنَ آل اور جو مصافحہ کرتا ہے وہ ایک رنگ میں معیت حاصل کر لیتا ہے۔
دوستوں کو چاہئے کہ جمال تک ہو سکے ملاقات کیا کریں اور یہ خیال بھی دل میں نہ لا کیں کہ
ملاقات کیلئے یا بیعت کیلئے نذر ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے عورتوں کو یہ باتیں نہیں بتائی
جاتیں۔ اس دفعہ عورتوں نے جب بیعت کی توایک عورت کھڑی ہو کر کہنے لگ گئی تم نے بیعت
کی ہے نذر کیوں نہیں دیتیں۔ میں نے اسے بہتیرا کہا بیٹھ جاؤیہ کمنا گناہ ہے مگروہ کی کہتی گئی کہ
یہ کس طرح گناہ ہے نذر دینی ضروری ہے۔ اس قتم کی باتیں نہیں ہوئی چاہئیں۔

ملاقات کرنے والے دوستوں کو میں ایک بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ ناخن کثانا اسلام کی سنت ہے۔ مگر میں نے دیکھا کئی لوگ اچھی طرح ناخن نہیں کٹواتے۔ ایک صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا تو ان کے ناخن سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ مصافحہ نہ کرویہ بھی نہیں کہتا کہ مصافحہ کرتے وقت جھپٹا نہ مارو۔ جلدی میں جھپٹا مارنا ہی پڑتا ہے مگریہ ضرور کہتا ہوں کہ ناخن اچھی طرح کٹانے چاہئیں تا کہ مجھے زخم نہ گئے۔

میں نے ایک نصیحت یہ کی ہوئی ہے کہ ہماری جماعت کے دوست سونٹا رکھا کریں۔ یہ نصیحت اب بھی قائم ہے گراس میں میں ایک ترمیم کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مصافحہ کرتے وقت سونٹا ساتھ نہ ہو۔ سونٹا ہاتھ میں یا بغل میں دبائے ہوئے مصافحہ کرنے سے وہ سیدھا میرے منہ کی طرف ہوتا ہے اور اس کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

ایک نصیحت میں یہ کرناچاہتا ہوں کہ جلسہ کے بغیر بھی دوستوں قادیان آنااور مکان بنوانا کو قادیان آتے رہنا چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰة والسلام نے فرمایا ہے جو بار بار قادیان نہیں آتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے خطرہ ہے۔ ادھر یماں کی بودوباش کو آپ نے ضروری قرار دیا ہے۔ پس احباب کو چاہئے کہ قادیان کو زندگ میں وطن بنانے اور مرکر مدفن بنانے کی کوشش کریں اس کے ماتحت میں نے ایک تحریک کی ہے

کہ مکانات بنوانے کیلئے ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں شامل ہونے والوں کیلئے پچیس روپیہ کا ایک حصہ رکھا گیا ہے۔ دوست اس کمیٹی میں شریک ہوں حصہ ڈالیں اور یہاں مکان بنوا کیں۔ میں نے یہ بھی تحریک کی ہے کہ دس دس بارہ بارہ روپیہ کے حصص کی کمیٹی بھی بنائی جائے تاکہ کم آمدنی والے بھی مکان بنوا سیس۔ اس طرح ایک تو قادیان میں دوستوں کے مکانات بنیں گے دو سرے قادیان کی مشرقی طرف آبادی بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیگھوئی پوری ہوگی۔ میں خود اس کمیٹی کا حصہ دار ہوں مگر میں نے قرض لے کر ایک مکان بنوایا ہے کو تکہ اب ہمارے گھر میں اتنی شکل ہے کہ ایک ایک کمرہ میں جیل کی اتنی جگہ کے مقابلہ میں دو گئے افراد رہتے ہیں اس کمیٹی میں دوست شامل ہو سکتے ہیں۔ مجمعے مکان بنوانے سے ہمیشہ ڈر وگئے افراد رہتے ہیں اس کمیٹی میں دوست شامل ہو سکتے ہیں۔ مجمعے مکان بنوانے سے ہمیشہ ڈر آتا ہے۔ جو مکان بنوایا گیا ہے اس کے متعلق بھی میرے دل پر بوجھ ہے اس لئے دوستوں سے خواہش کرتا ہوں کہ دعا کریں خدا تعالی اس مکان کو باہر کت کرے۔ میں تو اس میں رہنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا میرے لئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکان ہی بمترین ہے گرجو نسل اس میں جا کر رہے اس کیئے دعا کی جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکان ہی بر برات سے حصہ طے۔

میں نے اس سال اعلان کیا تھا کہ چندہ خاص نہ لیا جائے گا باوجو دیکہ سلسلہ کی مالی حالت مجل مشاورت کے وقت جو بجٹ پیش ہوا اس میں چندہ خاص کی کہ رکھی گئی تھی اور احباب نے اس کے رکھنے پر زور بھی دیا تھا مگر میں نے اس سال کے لئے چندہ خاص نہ رہنے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجٹ میں ۵۵ ہزار کی کمی ہو گئی ہے اور اس وقت کارکنوں کی تین تین ماہ کی شخوا ہیں واجب الادا ہیں تا ہم ارادہ ہی ہے کہ سال کے آخر تک چندہ خاص کی تحریک نہ کی جائے گی۔

مجلس مشاورت کے نمائندے نمائندے مجل شوریٰ کے موقع پر بجٹ پر غور کرکے مال جماعتوں کے موقع پر بجٹ پر غور کرکے اسے پاس کرنے کی سفارش کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اس بجٹ کو پوراکریں گے۔ مگر پھر صدائے بر نخواست کامعاملہ ہو تا ہے۔ ایسی حالت میں ہیں کما جاسکتا ہے کہ یا تو جماعتیں ایسے لوگوں کو مجلس مشاورت میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتی ہیں جو انہیں جاکر کچھ بتاتے ہی نہیں۔ یا پھر ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جن کا جماعتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو السے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جن کا جماعتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو

دور ہونی چاہئیں۔ مجلس شوری میں وہی لوگ آنے چاہئیں جن کے تنکیم کردہ فیصلوں پر جماعتیں عمل کرنے کیلئے تیار ہوں۔

خدا تعالی نے تھم دیا ہے۔ اَ هُرُ هُمْ هُوُ دُی بَیْنَهُمْ مِی مُر جماعتیں بجب پوراکریں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے۔ جب رسول یا امام کوئی فیصلہ کردے

تو خواہ اپنی رائے کے خلاف ہی ہو تو بھی مان لینا چاہئے۔ گرمیں نے بھی مالی معاملات میں نمائندگان مجلس مشاورت کے مشورہ کے خلاف نہیں کیا۔ پس جب وہی بجث منظور کیا جا آ ہے

ما تند کان ، ن مساورت ہے سورہ سے طلاع کیں ہوت باب اینا ہیا ہیں جب در کیا کریں۔ اس جو جماعتوں کے نمائندے پیش کرتے ہیں تو احباب کو چاہئے کہ اینا اپنا بجب یوراکیا کریں۔ اس

وقت تک جو بقائے ہیں'وہ اوا کر دیں اور آئندہ کیلئے با قاعد گی اختیار کریں۔

میں جانتا ہوں کہ جماعت کیلئے بھی مجبوری ہے کیونکہ بجٹ تو اتنے ہی رکھے گئے مشکلات جتنے پہلے ہوتے تھے۔ مگر گور نمنٹ نے ملازموں کی تنخواہیں کم دی ہیں۔ اس کا اثر

چندہ کی کمی پر پڑنالازی تھا۔ اسی طرح زمینداروں نے جب غلہ بیچا اُس وقت سستاتھااور جب منگا ہوا تو بنیوں کے گھر جا چکاتھااس طرح فائدہ بنیوں نے اٹھایا۔ بیہ مشکلات ہیں مگروہ مومن ہی

کیا جو مشکلات سے گھرا جائے اور انہیں دور کرنے میں پوری طاقت نہ صرف کردے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اب سلملہ کی ایسی حیثیت ہے کہ ضروری ہے ہم ایک مستقل ریزروفنڈ فنڈ جاری کریں۔ رسول کریم ماٹھایی کے وقت بھی بعض جا کدادیں

اسلامی کاموں کیلئے وقف کردی گئی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر ﷺ زمانہ میں کیا گیا۔ ہمیں بھی ریزرو فنڈ قائم کرنا چاہئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اس کاسلسلہ شروع کردیا ہے اور

سندھ میں زمین خریدی گئی ہے۔ زمین اعلیٰ درجہ کی ہے' وہاں اجناس کے ریٹ بھی اچھے ہیں۔

بیں سال کی قطوں پر ساری قیت ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمیں ہزار روپیہ سلسلہ کی طرف سے داخل کر دیا گیا ہے اور میں امید کر آ ہوں کہ انشاء اللہ بید کام مفید ثابت ہو گا کیونکہ

فور اہی غیرمبالغین کا اعتراض پنچا کہ لو اَب جائدادیں خریدی جارہی ہیں۔ دراصل میں نے سے

سلسلہ کیلئے بطور ریزروفنڈ زمین خریدی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس کی آمدنی سے اگلی قسطیں

ادا ہو سکیں گ۔ یہ پانچ لاکھ کاسودا ہے جو ہیں سال میں ادا کرنا ہے ۲۵ ہزار سالانہ قسط کا دینا ہو گا گرامید کی جاتی ہے کہ تمیں چالیس ہزار سالانہ آمدنی ہو سکے گ۔ اس طرح قسطیں بآسانی ادا کی

جا سكين گي اور شائد بعض حالات مين كچه رقم في بھي سكے - غير مبائعين نے ايك زمين چاليس

## ر بعے خریدی تھی اور اس پر بردا نخر کیا تھا گرخد اتعالی نے ہمیں سَو مربع دے دیا ہے۔ جماعت احمد بیہ کی اقتصادی حالت

اب میں جماعت کی اقتصادی حالت کے متعلق کچھ بیان کر ہا کوئی احمدی بے کارنہ ہو ہوں۔ پہلے فردی حالت کو لیتا ہوں۔ اسلام قطعاً یہ بات پند نہیں کر آگ کہ کوئی انسان نکما رہے ہر شخص کو پچھ نہ بچھ کام کرنا چاہیے مگر افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے ہزاروں افراد نکتے بیٹھے رہتے ہیں اور جب ان سے یو چھو تو کوئی نہ کوئی مُذر پیش کر دیتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی ' بھی کہہ دیتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں مگر روپهیه نهیں۔ حضرت خلیفة المسیح الاول فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان تجارت کرنا نہیں جانتے وہ برا سرمایہ چاہتے ہیں۔ نہ انہیں وہ مل سکتا ہے اور نہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہندو تھوڑے سے تھوڑے سرمایہ سے تجارت شروع کر دیتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کر کیتے ہیں۔ ہاری جماعت کے لوگوں کو اپنے اس طریق عمل کی اصلاح کرنی چاہئے 'اینا روبیہ بدلنا چاہئے اور ہر حال میں بے کاری سے بچنا چاہئے۔ میرے نزدیک بیار رہنا خودکثی کے مترادف ہے کیونکہ ا بک سال بھی جو بے کار رہا اسے اگر کوئی عمرہ ملازمت مل جائے تو بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے گاکیونکہ بے کاری کی زندگی انسان کو بالکل نکماکر دیتی ہے اور کوئی کام کرنے کی ہمت باقی نہیں چھوڑتی۔ اس حالت سے بیخے کیلئے چاہئے کہ خواہ کوئی لی۔ اے ہو یا ایم۔ اے۔ ایل - ایل - بی ہویا بیرسٹر ہویا ولایت کی کوئی اور ڈگری رکھتا ہو' اگر اسے کوئی ملازمت نہیں ملتی یا حسب منشاء کام نہیں ملتا تو وہ معمولی سے معمولی کام حتی کہ ایک جگہ سے مٹی اٹھا کر دو سری جگہ پھینکنا ہی شروع کر دے لیکن بے کار اور نکما ہر گزنہ رہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے گا' خواہ وہ کام کتناہی معمولی ہو تو اس سے امید کی جاسکے گی کہ مفید کام کرسکے گا۔

پس میں دوستوں کو نفیحت کر تا ہوں کہ اپنے اپنے علاقہ کے احمدیوں کے متعلق تحقیقات کریں کہ ان میں سے کتنے ہے کار ہیں اور پھرانہیں مجبور کریں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کیا کریں۔ لیکن اگر وہ کوئی کام نہ کر سکیں تو انہیں قادیان بھیج دیا جائے تا کہ یماں آکروہ آنریری کام کریں۔ جب تک بیہ حالت نہ ہو کہ ہماری جماعت کا کوئی انسان بے کار نہ ہو' اس وقت تک

جماعت کی اقتصادی حالت درست نه ہوگی۔

مسلمانوں کے بزرگوں کا طریق عمل نہیں ہونی چاہئے مسلمانوں میں یہ کتی خوبی کی مار نے میں کسی قتم کی عار بات تھی کہ ان کے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا ہو تا ہے رسی بٹنے والایا ٹوکریاں بنانے والا'جس سے معلوم ہو تا ہے کہ مسلمانوں کے علاء اور امام عملاً کام کرتے تھے اور کام کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ تجویز کی تھی کہ ایک کلب بنائی جائے جس کا کوئی ممبرراج کا'کوئی معمار کا'کوئی لوہار کا کام کرے تاکہ اس قتم کے کام کرنے میں جو عار سجھی جاتی ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے اب بھی میرا خیال ہے کہ اس قتم کی تجویز کی عام کے کام کرنے میں جو کی جائے۔

پر جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا ہرایک فرد کام کرے۔

دو سروں کی امداد کرو جو ہو ہو ہو اپنے لئے کام تلاش کرے اگر کوئی اعلیٰ درجہ کا کام نہیں ملتا تو ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنے میں بھی عار نہ سمجھے اگر دوست ایسا کریں تو دیکھیں گے کہ جماعت میں اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا وہاں دو سری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو لوگ ملازم ہیں 'انہیں چاہئے کہ دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو بیشہ ور ہیں انہیں چاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو بیشہ ور ہیں انہیں چاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو بیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو بیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو بیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو اپنے کہ والے کام سکھا کیں۔ یہ صرف دنیوی طور پر عمدہ اور مفید کام نہ ہوگا جاہد دی خد مت بھی ہوگی اور بہت بوے ثواب کاموجب ہوگا۔

ایک طریق کوئی ہے کار ہو جائے 'تجارت نہ چلتی ہو اور اس کے پاس سرمانیہ نہ ہو' تو ہو ہر اس کے پاس سرمانیہ نہ ہو' تو ہو ہر اس کے پاس سرمانیہ نہ ہو' تو ہو ہر اس طرح کرتے ہیں کہ پنچائت کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں فلاں چیز فلاں کے سوا اور کوئی نہ بیچے۔ دو سرے دکاندار وہ مال اسے دے دیں گے۔ مثلاً دیا سلائی کی ڈبیاں ہیں جب یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ فلاں کے سوا اور کوئی دیا سلائی کی ڈبیاں نہ بیچے تو جتنے ہو ہروں کے پاس سے مال ہوگاوہ سب اس کو دے دیں گے اس طرح اس کا کام چل جاتا ہے مگر اس کیلئے بڑی جماعت کی ضرورت ہے۔ جمال چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں وہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ ایک دُکان کھلوا دی جائے اور بیہ عہد کر لیا جائے کہ تکلیف اُٹھا کر بھی سب کے سب اس سے سودا خریدیں گے۔ جائے اور بیہ عہد کر لیا جائے کہ تکلیف اُٹھا کر بھی سب کے سب اس سے سودا خریدیں گے۔

مسلمانوں میں تجارت کبھی ترقی نہ کرسکے گی جب تک وہ اس قتم کی پابندی اپنے او پر عائد نہ کریں گے۔ ہاری جماعت اگر اس طریق کو چلائے تو بیسیوں لوگ تا جربن سکتے ہیں۔

پھر قومی نقطہ نگاہ سے اقتصادی حالت اندازہ کرنا چاہئے اس کے متعلق پہلی نصیحت میں

اندازہ کرنا چاہئے اس کے متعلق پہلی تھے۔ میں نے یہ کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان اپنی ضروریات کی چیزیں مسلمان د کانداروں سے خریدیں اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہندو کسی مسلمان سے نہیں خریدتے وہ تو قطعاً مسلمانوں کو ہندووں سے نہ خریدنی چاہئیں۔ یہ اول درجہ کی بے حیائی ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمان کا ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے ہندووں کے نزدیک ناپاک ہو جاتی ہیں 'وہ مسلمان ہندووں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی خرید کر استعال کریں۔ کئی دوست اس تحریک پر عمل کرتے ہیں مگر کئی نہیں بھی کرتے اور دو سرے مسلمان تو بالکل نہیں کرتے۔ ہماری جماعت کے جو دوست اس پر عمل کرتے اور دو سرے مسلمان تو بالکل نہیں کرتے۔ ہماری جماعت کے جو دوست اس پر عمل نہیں کرتے وہ خود عمل کریں اور دو سرے مسلمانوں کو عمل کرنے کی تحریک کریں اور جمال جمال مسلمانوں کی دولیں اور ان کی مدداس جمال مسلمانوں کی دگانیں تھوادیں اور ان کی مدداس حمل حرح کرس کہ ضروریات کی چیزیں انہی سے خریوس۔

دو سرا طریق ہیں ہے کہ مشترک سرمایہ سے کام کیا جائے وہ کام جو ہوزری سینی کی تحریف افراد نہیں کر سے 'قوم کر سمق ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے مجلس شور کی میں یہ تجویز منظور کی تھی کہ جرابیں وغیرہ مبنے کیلئے کمپنی بنائے جائے اس کے پچھ حصے قادیان اور باہر کے لوگوں نے خریدے ہیں۔ لیکن کام شروع کرنے کیلئے کم از کم بائیس ہزار روپیہ ضروری ہے۔ افسوس کہ جماعت نے اس طرف پوری توجہ نہیں گی۔ عالانکہ مجلس مشاورت میں شریک ہونے والے دوست یہ عمد کرکے گئے تھے کہ ہم اس کمپنی کی بنی ہوئی چزیں خریدیں گے اور میں نے تو یہاں تک کمہ دیا تھا کہ اگر اس کمپنی کی جرابیں کی بنی ہوئی چزیں خریدیں گے اور میں نے تو یہاں تک کمہ دیا تھا کہ اگر اس کمپنی کی جرابیں پورے سائز کی نہ ہوئی تو خواہ وہ کتی ہی خراب ہوں ہم وہی پہنیں گے اور ان پر اعلیٰ درجہ کی جرابوں کو ترجے نہ دیں گے۔ تمام جماعتوں کو چاہئے کہ اس ہو زری فیکٹری کے جھے خریدیں۔ اس رنگ میں عمر گی سے تجارتی کام چلایا جا سکتا ہے۔ ہو زری کے کام کو اس لئے گھناگیا ہے کہ اس رنگ میں عمر گی سے تجارتی کام چلایا جا سکتا ہے جب یہ تجویز کی گئی تھی 'اس وقت بارہ ہزار سرمایہ کی ضرورت تھی لیکن اب بائیس ہزار کی ہے۔ اور اگر اب بھی کام نہ چلایا گیا تو ممکن ہے پھر ضرورت تھی لیکن اب بائیس ہزار کی ہے۔ اور اگر اب بھی کام نہ چلایا گیا تو ممکن ہے پھر ضرورت تھی لیکن اب بائیس ہزار کی ہے۔ اور اگر اب بھی کام نہ چلایا گیا تو ممکن ہے پھر

پچاس ہزار کی ضرورت پیش آئے۔ اگر سرمایہ زیادہ ہو جائے تو اس کام کو اور زیادہ بڑھایا جا سکتاہے یعنی مُنیانیں اور کپڑا مُننے کا کام شروع کیا جاسکتاہے۔

اس وقت مسلمانوں میں بیداری کے فومی سروایہ سے کام جاری کرنے کی ضرورت آثار پائے جاتے ہیں اور وہ اُبھرنا چاہتے ہیں گر ہندووں نے تجارت کا ایک ایبا حلقہ قائم کر رکھا ہے کہ مسلمان اُبھر نہیں سکتے۔ ہماری جماعت کو خدا تعالی نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی تنظیم کے ذریعہ اُبھر سکتے ہیں اور دو سرے مسلمانوں کو صارا دیکر کھڑا کر سکتے ہیں میری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر جو گیلا جارہا ہے اس کا انسداد ہو جائے 'مسلمان محفوظ ہو جائیں اور ارتداد کے گڑھے میں نہ گریں۔ اس کے علاوہ کئی اونی اقوام مسلمان ہونے کیلئے تیار ہیں گروہ کہتی ہیں کہ کام دو ہم کام کمال سے دیں جب تک قوی طور پر کام شروع نہ کئے جائیں۔

میں اس کام کی مثال ایسی سمجھتا ہوں جیسے مظہرجان جاتاں کا لڈو کھانا تھا۔ اس کے پاس
ایک و فعہ بالائی کے لڈو لائے گئے جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک مخلص مرید
سے انہوں نے دو لڈو دیئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تہیں لڈو دیئے سے کہاں
ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو میں نے اسی وقت کھالئے تھے۔ کئے لگے کیا دو نوں کھالئے۔ انہوں
نے کہا اتنے چھوٹے چھوٹے تو تھے ذراسی دیر میں کھالئے ان کے کھانے میں کوئی بات تھی۔
انہوں نے کہا کیا تہیں لڈو کھانا نہیں آ با۔ مرید نے جواب دیا مجھے تو اسی طرح کھانا آ با ہے کہ
منہ میں ڈال لیا اور کھالیا اگر کوئی اور طریق ہو تو آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر بھی لڈو
آئے تو بتا کیں گے۔ ایک دن پھر کوئی مرید لڈو لایا اس پر مظہرجان جاناں نے اس مرید کو بلاکر
کہا۔ دیکھو۔ اس طرح لڈو کھانا چاہئے یہ کہ کر انہوں نے رومال بچھایا اور اس پر دو لڈو رکھ کر
کہا۔ دیکھو۔ اس طرح لڈو کھانا چاہئے یہ کہ کر انہوں نے رومال بچھایا اور اس پر دو لڈو رکھ کر
کئے گئے خور کرو اس میں کیا کیا چزیں پڑی ہیں اور پھر ان کو کتنے آدمیوں نے تیار کیا ہے اس
کئے کہ مظہرجان جاناں لڈو کھائے جان انلہ یہ خدا اتعالی کا کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ کہ کر ایک ذرا
سے کہ اذان ہو گئی اور آپ نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس طرح انہوں نے بتایا کہ لڈو کھانا کی مجبت
رہے کہ اذان ہو گئی اور آپ نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اس طرح انہوں نے بتایا کہ لڈو کھانا کی مجبت
رہے کہ اذان ہو گئی اور آپ نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئی لڈو نفس کیلئے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی مجبت

ہمارا فرض ہے کہ جماعت کی چار دیواری کو ہر طرف سے مضبوط کریں۔ اس کی ایک طرف کی دیوار اقتصادی حالت ہے اسے اگر مضبوط نہ کیا جائے تو سخت نقصان ہو گا۔ فی الحال جو چھوٹا سا کام شروع کرنے کی تجویز ہے اس میں احباب کو شرکت اختیار کرنی جاہئے۔ جب ہم اس کام میں روپیہ اس نیت سے لگارہے ہیں کہ جماعت کی طاقت اور قوت بوھے' جو بے کار لوگ ہیں وہ کام پر لگ جائیں' مسلمانوں کی اقتصادی حالت درست ہو سکے' اچھوت اقوام میں تبلیغ کر سکیں تو انشاء اللہ اس کمپنی کو کسی صورت میں بھی نقصان نہیں ہو گااور اگر خدانخواستہ مالی لحاظ سے نقصان ہو تو خدا تعالیٰ دو سری طرح اسے بورا کر دے گا۔ بعض لوگ سٹور کے فیل ہونے سے ڈرے ہوئے ہیں مگروہ منافع کیلئے کام شروع کیا گیا تھااور اب جو کام شروع کیا جانے والا ہے اس کی غرض میہ ہے کہ مسلمانوں کو ترقی حاصل ہو اور اقتصادی پہلو سے ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر ترقی کرنے والی قوم کو اس طرح کی باتوں سے ڈرنا نہیں جاہئے کہ فلاں کام میں نقصان ہو گیا تھا اس قتم کا ڈر ترقی کے رستہ میں بہت بری روک ہے۔ انگریزوں نے جب ایت انڈین کمپنی بنائی تو پہلے اس میں گھاٹا پڑتا رہا گرانہوں نے استقلال کے ساتھ کام جاری ر کھا آخر ہندوستان کی بادشاہت انہیں مل گئے۔ غرض قومی طور پر جو کام شروع کیا جائے وہ گو ابتداء میں معمولی نظر آئے 'اس میں مشکلات ہوں 'اس میں نقصان اٹھانا پڑے لیکن اگر قوم ہمت اور استقلال سے اسے جاری رکھ تو آخر کار عظیم الثان نتائج رونما ہوتے ہیں ہاری جماعت کو ایسی ہی ہمت د کھانی چاہئے۔

اقتصادی حالت کی اصلاح کے ماتحت میں ایک اور سوال کو لیتا مسلمانان کشمیر کی امداد ہوں وہ مسلمانان کشمیر کی امداد ہوں وہ مسلمانان کشمیر کا مسلمہ ہے۔ میں اس کو بھی سیاس سوال نہیں بلکہ اقتصادی سوال سمجھتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بردا حصہ اقتصادی غلامی میں مبتلا ہے اور اگر یہ حصہ اقتصادی طور پر غلام رہے تو اس لحاظ سے مسلمانوں میں کمزوری پائی جائے گی۔ اس وجہ سے میں نے اس معاملہ میں حصہ لیا ورنہ میں حصہ لینے کا کوئی حق نہ سمجھتا ہوں گرمیں نے دیکھا مسلمانوں کی ایک بہت بردی آبادی اقتصادی غلامی اور آج بھی نہیں سمجھتا ہوں گرمیں نے دیکھا مسلمانوں کی ایداد کی طرف توجہ دلائی اور چندہ میں مبتلا ہے اسی لئے میں نے دوستوں کو مسلمانان کشمیر کی امداد کی طرف توجہ دلائی اور چندہ دینے کی تحریک کی۔ میں خوش ہوں کہ دوستوں نے توجہ کی اور ڈیڑھ ہزار کے قریب ہندوستان اور بیرون ہند سے ماہوار چندہ آ جا تا ہے گرا خراجات کی ذیادتی کی وجہ سے دس ہزار کے قریب

قرض ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کا کام بند بھی کر دیا جائے تو بھی دس ماہ تک چندہ جاری رکھنا پڑے گا تاکہ قرض ادا ہو جائے۔ گرابھی کام ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ رہا ہے اور ابھی کم از کم ڈیڑھ دو سال تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت کا خاصہ ہے کہ جس کام کو وہ ہاتھ میں لیتی ہے اسے مکمل کرکے چھوڑتی ہے اور اس بات کو ہمارے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اس حد تک اس کام کو کمل کریں جس حد تک شمیل کی ضرورت ہے۔ پس میں توجہ دلا تا ہوں کہ دوست نہ صرف اس امداد کو جاری رکھیں بلکہ اسے وگئی بتگی کر دیں اور کو شش کریں کہ نہ صرف ہزار ڈیڑھ ہزار روپیہ اس کام کیلئے ماہوار جمع ہو بلکہ دو اڑھائی ہزار تک آمد ماہوار ہو اور دو ڈیڑھ سال تک جاری رہے جب تک کہ وہاں کے لوگ کام کو سنبھا لئے کے قابل نہ ہو جا کیں اس امداد کو حاری رہے جب تک کہ وہاں کے لوگ کام کو سنبھا لئے کے قابل نہ ہو جا کیں اس امداد کو حاری رکھیں۔

میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کام میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنا ایک رؤیا بھی سنایا تھا اب چند ہی دن ہوئے میں نے ایک اور رؤیا دیکھا۔ میں نے دیکھا دروازہ پر آواز دی گئی ہے کہ باہر آئیں ایک ضروری کام ہے۔ جب میں باہر آیا تو دیکھا کہ دروازہ پر شخ عبدالرحمٰن صاحب قادیانی اور منثی برکت علی صاحب آڈیٹر صدر انجمن احمد سے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک پارسل ہے۔ پارسل رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور اوپر مگریں گئی ہوئی ہیں وہ کاغذات کا بنڈل معلوم ہو آئے انہوں نے بڑے اوب سے کاغذات پیش کئے۔ میرا ہی اوب نہیں کیا بلکہ کاغذات کا بنڈل معلوم ہو آئے انہوں نے بڑے اوب سے کاغذات پیش کئے۔ میرا ہی اوب نہیں کیا بلکہ کاغذات کا بنڈل معلوم ہو آئے انہوں نے بڑے اور یہ بھی کہ حاجی نبی بخش کو بھی شامل مینے موجود علیہ العلوٰ ق والسلام نے بھی کہ حاجی نبی بخش کو بھی شامل کے اور یہ بھی کہ حاجی نبی بخش کو بھی شامل

نشی برکت علی صاحب کے سپرد میں نے چندہ کشمیر کا کام کیا ہوا ہے اس وقت میرا ذہن اس طرف گیا کہ اس پارسل میں کشمیر کے متعلق خاص ہدایا یہ ہیں تو میں اس کام میں خدائی ہاتھ سمجھتا ہوں۔ پہلے جب ایک دفعہ میں نے تقریر کی اور بتایا کہ خدا تعالی کا منشاء ہے کہ کشمیریوں کو آزادی حاصل ہو اور خدا تعالی کا ہاتھ اس کام میں ہے تو ادھر میں نے خطبہ پڑھا اور ادھر کشمیر کے حالات میں سخت خرابی پیدا ہوگئی۔ بڑے زور سے مسلمانوں پر تشدد شروع ہوگئی اور حالات نمایت ہی خطرناک ہو گئے۔ اس

وقت بعض لوگ جیران ہو گئے کہ اب کیا ہو گا۔ گرایک مہینہ کے اندر اندر حالات بالکل بدل گئے اور وہ لوگ جو سختی کرنے والے تھے ریاست سے نکلوا دیئے گئے۔

پس میں دوستوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ اپنے اپنا بائراس کام کو پہلے ہے بھی زیادہ توجہ اور کوشش سے کریں اور کم از کم اڑھائی تین ہزار روپیہ ماہوار چندہ جمع کرنے کی کوشش کریں دو ڈیڑھ سال تک غالبا اسے جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی اس وقت تک جاری رکھا جائے۔

اب میں سای عات کی سلطنتِ مغلیہ کا آخری دور اور مسلمانوں کی حالت طرف آیا ہوں۔ موجودہ

زمانہ ہندوستان میں ایسا ہی ہے جیسا کہ علومت مغلیہ کے آخر میں آیا تھا۔ اس وقت ایک طرف ہے سکھ اٹھے اور دو سری طرف ہے مرہ جنہوں نے مسلمانوں کو جو خانہ جنگیوں اور ہے انتظامیوں کی وجہ ہے کمزور ہو چکے تھے کچل کرر کھ دیا اور پنجاب میں تو سکھوں نے حد ہی کر دی ان کے دور میں کمیں اذان نہ دی جاتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العللوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ امر تسرمیں کسی سکھ نے ایک مسلمان کو خط دیا کہ پڑھ دو۔ اس وقت سکھ کی قابلیت یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ پڑھا ہوا نہ ہو اور سکھ مختلف بمانوں سے لوگوں سے خط پڑھواتے تاکہ اگر کوئی پڑھ دے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہوگی اور اسے مار دیا جائے۔ جسے خط پڑھ دو۔ اس خرور پڑھ دو۔ اس خط پڑھ کہ اگر کوئی بڑھ دے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہوگی اور اسے مار دیا جائے۔ جسے خط پڑھنے دیا گیا اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ سکھ نے کہا۔ نہیں۔ ضرور پڑھ دو۔ اس نے کہا۔ اگر تم پڑھے ہوئے نہیں تو یہ بالکل کالفظ کماں سے سکھ لیا تم ضرور پڑھے ہوئے ہو یہ بوئے ہو یہ کہ کراس نے تلوار سے اس کا سراڑ ادیا۔

دراصل یہ عذاب تھاجواس رنگ میں مسلمانوں پر نازل ہوا حضرت مسیح موعود کی بعثت جس نے مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا۔ آخر خدا تعالیٰ نے

حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو مبعوث کیا اور مسلمان جب بے حد کمزور ہو گئے تو روحانی طور پر ان کی حفاظت کاسامان کیا گیا۔

اب ایک اور زمانہ آ رہاہے ایبامعلوم ہو تاہے کہ انگریز ایک ہندوؤں کی منظم سازش صد تک عکومت کرئے تھک گئے ہیں۔ لاَیُوْدُ ہُ وَفِظُ ہُمَا کہ تو خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ انگریزوں نے زبانی نہیں تو عملی طور پر کمہ دیا ہے کہ ہم تھک گئے

ہیں' ہندوستانی ہندوستان کی حکومت سنبھال لیں۔ان حالات میں نمایت ہی نازک وقت آیا ہو ہے ایسا نازک کہ اگر ذرا کو تاہی کی گئی تو اس کے بیہ معنی ہوں گے کہ ایک ایسی منظم قوم جے سالها سال ہے بیہ ہتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں' وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو حائے گی۔ "ہندو راج کے منصوبے" کتاب میں جو مهاشہ فضل حسین صاحب نے شائع کی ہے بوے بوے ہندولیڈروں کے بہت ہے اس قتم کے بیانات درج کر دیئے ہیں جن میں کہا گیا ہے که مسلمانوں کو کچل کر رکھ دویا اینے اندر شامل کرلواور ہندوستان میں ہندو راج قائم کرلو۔ ان حالات میں نہایت ہی تاریک مستقبل نظر آتا ہے۔جس بل سے ڈر آ تاہے اور خطرناک ڈر اس لئے نہیں کہ اسلام کو مثا دیا جائے گا بیہ تو ناممکن ہے بلکہ اس لئے کہ جس طرح حضرت مسیح ناصری کے انکار کی وجہ ہے رومیوں کو کچک دیا گیا تھا اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے مسلمانان ہند کو نہ کچکل کر رکھ دیا جائے۔ خدا تعالی نے ان کی امداد اور اصلاح کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا آپ نے ایک جماعت قائم کی' عقل و سمجھ رکھنے والے لوگ ماننتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے اچھا کام کیااور آپ کی جماعت اچھا کام کر رہی ہے گر اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ یہ مانتے ہیں کہ جماعت احمد یہ بروی منظم جماعت ہے اس نے بڑا کام کیا ہے مگر ساتھ ہی کہتے ہیں اسے کچُل دینا چاہئے۔ ان حالات میں مسلمانان ہندوستان کے متعلق جس قدر خطرات ہو سکتے ہیں' ان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ا یک طرف مسلمانوں کی براگندگی اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور دو سری طرف ہندوؤں کی ان کے خلاف تنظیم کوئی معمولی خطرہ کی بات نہیں۔

مسلمانان کشمیر بر مظالم ما تحت کئے گئے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تجویز کرر کھی مسلمانان کشمیر بر مظالم ما تحت کئے گئے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تجویز کرر کھی ہے۔ موجودہ مہاراجہ صاحب نے پہلے جب حکومت ہاتھ میں کی تو ان کی توجہ مسلمانوں کی کمزور حالت کی اصلاح کی طرف تھی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں گر ہندو لیڈروں نے جب یہ طلح کیا کہ پہلے ہندو ریاستوں میں مکمل ہندو راج قائم کرنا چاہئے تو انہوں نے راجوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کردیا۔ کشمیر میں بھی بھی کی کیا گیا اس کے بعد الور میں کیا جا رہا ہے۔۔۔

ہماری مشکلات لیاظ ہے ہم دو سرے مسلمانوں سے بعض باتوں میں تعاون نہیں کرسکتے۔
ہماری مشکلات لیاظ ہے ہم دو سرے مسلمانوں سے بعض باتوں میں تعاون نہیں کرسکتے۔
مثلاً ہمارا ایک اصل یہ ہے کہ کی عکومت کے خلاف بغاوت اور قانون شکی میں دو سرے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں تواپ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور کوئی کام نہ کرنے والے ہمیں قوی غدار قرار دینے لگ جاتے ہیں اور عوام کو ہمارے خلاف بحرکانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جس حکومت سے مقابلہ ہو اس کے افسر ضد اور تعصب کی وجہ سے احمدیوں پر بے جا تشد داور ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ شمیر میں ایسے واقعات ہوئے۔ مثلاً ایک احمدی کو سخت مار نے پیٹنے کے علاوہ بالکل نگا کر کے اس کی عورت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور عورت کو بھی نگا کیا گیا۔

کے علاوہ بالکل نگا کر کے اس کی عورت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور عورت کو بھی نگا کیا گیا۔
ہمیں اس قتم کے جمالت اور وحشت کے واقعات بھی دیکھنے پڑیں گے مگر باوجود اس کے ہم کام کئے حاکم گے۔

ہمیں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ ہمیں ہر قدم پر خطرہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہر قدم پر خطرہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہر قدم پر خطرہ لئے خواہ کتی قربانیاں کریں ایسا موقع آئے گا جب وہ کمیں گے ان کو مارو اور کچلواس وقت کزور دل کمیں گے کیا ہمیں اس قوم کی مدد کرنے کے لئے کما جاتا ہے جو ہماری ہی دشمن ہے اور ہمیں ہی کچگنا چاہتی ہے۔ گریاد رکھنا چاہئے ہم اس خدا کے بندے ہیں جو کافروں اور دہریوں کی بھی ربوبیت کرتا ہے ہمیں اس قیم کے نظاروں سے گھرانا نہیں چاہئے اگر ہم دَبُّ الْمُعْلَمُونَ کے بندے ہیں تو ہمارے حوصلے بہت و سیج اور ہماری ہمتیں بہت بلند ہونی چاہئیں۔

میرے نزدیک ہندوستان کے مسلمانوں کی سیای نجات مسلمانان ہند کی سیاس نجات ہمیں احمدیوں سے ہی وابسۃ ہے۔ مسلمانوں میں بعض دیانتد ارلیڈر ہیں جو قوم کا در در کھتے ہیں گروہ استقلال سے کام نہیں کر کتے جلد گھرا جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں لڑمرہ حالانکہ مسلمان کا کام لڑمرنا نہیں بلکہ لڑمارنا ہے۔ خدا کا بندہ مقابلہ میں کیوں مرے 'مرنا تو دشمن کے لئے ہے۔

ہمیں سیاسی معاملات میں حصہ لیتے ہوئے تین مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت مشکل مسلمانوں کے حقوق کی مشکل مسلمانوں کے حقوق کی حقوق کی

حفاظت آریں مگر مشکل میر ہے کہ اس میں خود مسلمان روک بنیں گے۔ مسلمانوں میں چونکہ تعلیم کم ہے اور عام لوگ سیاسیات ہے واقف نہیں اس لئے بسااو قات ایسا ہو تا ہے کہ جس بات میں ان کا نقصان ہو تا ہے اسے اپنا حق قرار دے لیتے ہیں جیسا کہ ایک جماعت کہتی ہے مشترکہ انتخاب ہماراحق ہے یہ ہمیں ملنا چاہئے۔

ایک قصہ مشہور ہے۔ کتے ہیں ایک گرو اپنے چیلے کو لے کر ایک گُرواور چیلے کاقصہ عجگہ ہر ہاتھا۔ ایک مقام پر جب وہ گئے تو وہاں انہیں \_\_\_\_\_ معلوم ہوا کہ یہاں ہر چیز شکے سیر بکتی ہے۔ چیلے نے کہایہاں ٹھہرنا چاہئے یہ خوب مزاہے کہ جو چیز عاہو تھے سیر لے او۔ گر و نے سمجھایا کہ جہاں ایبا اندھیر ہو وہاں نہ معلوم اور کیا کچھ ہو گامگر چیلے نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے یہاں ہی ٹھہریئے۔ کچھ عرصہ کے بعد راجہ کو رپورٹ کی گئی کہ ایک آدمی دیوار کے نیچے آ کر مرگیا ہے۔ راجہ نے کمایہ خون ہوا ہے اس کے برلے دیوار کو پھانی دے دی جائے۔ کما گیا دیوار کو کس طرح بھانسی دی جائے۔ راجہ نے کہا دیوار کو نہیں تو دیوار کے مالک کو پھانسی دے دو۔ اس پر دیوار کے مالک کو پکڑ لائے۔ جب اسے پیش کیا گیا تو اس نے کہا مہاراج میرا کیا قصور ہے' دیوار راج نے خراب بنائی تھی اس لئے گر گئی۔ راجہ نے کہ ٹھیک ہے قصور راج کا ہے 'اسے پکڑ کرلاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو اس نے کہا میرا کیا قصور ہے گار ا خراب تھااس میں میقیہ نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا۔ راجہ نے کہا بقہ گر فتار کر کے لایا جائے۔ جب وہ لایا گیا تو اس نے کما اس وقت پاس ہے ایک عورت گزر رہی تھی جھے ایک مرد اشارے کر ر ہا تھا' میں ان کی طرف دیکھنے لگ گیا اور مثک کا مونہ بند کرنا بھول گیا۔ اس پر عورت کو لایا گیا۔ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے ' مجھے فلاں مرد اشارے کر رہا تھا۔ اس مرد کو پکڑ کر منگایا گیا اسے کوئی مُذرینہ سوجھا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جب پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیاتو وہ کھلاتھا۔ اس کی اطلاع راجہ صاحب کو دی گئی۔ انہوں نے کہا اسے چھو ژ دیا جائے اور کوئی موٹا آدمی پکڑ لیا جائے جس کی گردن پھندے میں یوری آسکے۔وہ چیلا مٹھائیاں کھا کھا کر بہت موٹا ہو چکا تھا اسے پکڑلیا گیا۔ اس نے یوچھا۔ کوئی قصور بتاؤ۔ کہا گیا۔ یہی قصور ہے کہ تہماری گردن پھندے میں یوری آئے گی۔اس نے کما۔اچھاجس طرح مرضی ہو کرو مگر مجھے اپنے گرو ہے مل لینے دو۔ جب وہ گر و سے ملنے گیا تو اس نے کہا۔ میں نہ کہتا تھا یہاں نہ رو۔ چیلے نے کہا۔ اب تو میں پھنن گیا کسی طرح نکالیں۔ گرو نے کہا۔ اچھا چلو میں بھی وہیں

آ تا ہوں۔ جب چیلے کو پھانی پر لٹکانے گئے تو گرو دو ڑتا ہوا جا کر کہنے لگا۔ میرا حق ہے 'پھانی میں چڑھوں گا۔ میں اس دن کے لئے تو عبادت کر تا رہا ہوں۔ چیلا کھے۔ نہیں میں چڑھوں گا۔ ان دونوں کو راجہ صاحب کے پاس لے گئے۔ کہ میہ کتے ہیں آج جو پھانسی پر چڑھے گاسیدھا شورگ میں جائے گا۔ راجہ نے کہا۔ یہ میراحق ہے میں پھانسی پر چڑھوں گا۔ اس طرح راجہ بھانسی یا گیا۔

ای قتم کاحق وہ مسلمان مانگتے ہیں جو یہ کتے ہیں کہ مشترکہ انتخاب ہماراحق ہے۔ جہال مسلمانوں میں ایباطقہ ہو جو بھانی کو اپناحق سمجھے اس کے متعلق سمجھ سکتے ہو'اس کی کتنی درد ناک عالت ہے۔ بہرعال مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ خواہ ہم کتنی خدمت کریں وہ کی کہیں گے کہ یہ قومی غدار ہیں۔ مگر ہمیں ایسی باتوں کی کوئی پروا نہیں کرنی چاہئے بلکہ دیانت داری کے ساتھ اپنے کام پر قائم رہنا چاہئے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے کوشش کاکوئی وقیقہ فروگزاشت نہ کرنا چاہئے۔

دو سرے ہمارا یہ بھی فرض ہو گاکہ اگر تمام کے تمام اور سے ہمارا یہ بھی فرض ہو گاکہ اگر تمام کے تمام ممان مل کر بھی چا ہیں کہ غیر قوموں کے متعلق عدل و انصاف کو یہ نظرنہ رکھا جائے تو ہم بالکل انکار کر دیں۔ ہم دَ ہُ الْعُلْمِیْنَ کے خلیفہ ہیں اس نے ہماری جماعت کو اس لئے قائم کیا ہے کہ ہم دنیا میں حق اور عدل کو قائم کریں اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ تمام اقوام کے حقوق کی حفاظت کریں خواہ وہ ہم سے لڑبی رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی فائدہ پنچ سکتا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی فائدہ پنچ سکتا ہو لئین کسی دو سری قوم سے ناانصافی ہوتی ہو اس وقت گو ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی لیکن کسی دو سری قوم سے ناانصافی ہوتی ہو اس وقت گو ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی لیکن ہمارا فرض ہو گاکہ ناانصافی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ جن کا حق مارا جاتا ہو ان کی امداد

تیسری مشکل میہ ہے کہ بغاوت اور قانون شکی اور قانون شکنی کرنے والوں سے مقابلہ کرنے والوں کے جب ہم خلاف ہوں گے تو وہ ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے میہ غدار ہیں۔ مگران تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ راستی کو قائم کریں۔ ہم خدا تعالی کے ایک مامور کے مانے والے ہیں اور وہ کسی خاص قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ساری دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور ساری دنیا کے ا

فائدہ کے لئے مبعوث ہوا ہے۔

مسلم کانفرنس اور اللہ آباد کانفرنس مطالبات انصاف پر بنی ہیں۔ اللہ آباد کی کانفرنس نے غلطی کی وہ مسلمانوں میں شقاق پیدا کر رہی ہے اور عملاً نظر آ رہا ہے کہ لڑائی جھڑے زیادہ پڑھ رہے ہیں مگر ہم کسی ایک فریق پر الزام نہیں لگا تھے۔ وجہ بید کہ جہاں مسلم کانفرنس کے مطالبات ٹھیک ہیں وہاں وہ اللہ آباد کانفرنس کے خلاف ایک غلطی کر رہی ہے اور وہ بید کہ اس مطالبات ٹھیک ہیں وہاں وہ اللہ آباد کانفرنس کے خلاف ایک غلطی کر رہی ہے اور وہ بید کہ اس میں شریک ہونے والے مسلمان لیڈروں نے ابھی کوئی فیصلہ کیابی نہیں تھا کہ انہیں غدار قرار دے دیا گیا۔ بید طریق کام کرنے کا نہیں۔ چاہئے کہ ہم ایک دو سرے پر اعتاد کریں۔ میرے نزدیک مناسب نہ تھا کہ اس موقع پر ہندو مسلمانوں کی کانفرنس ہو مگر جب ہوئی تو ہمارا فرض تھا کہ اس موقع پر ہندو مسلمانوں کی کانفرنس ہو مگر جب ہوئی تو ہمارا فرض تھا کہ اس میں شریک ہونے والوں کو ان کی غلطی دلا کل سے سمجھاتے نہ کہ سوئے ہے۔ اس طریق عمل سے ہم بہت نقصان اٹھا بچکے ہیں۔ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے مسلمان لیڈروں کوغدار کہنا ٹھیک نہیں ان میں دیانت دار اور خدمت گزار لوگ بھی موجود ہیں مگرای طرح بھانی پر چڑھ رہے ہیں جس طرح راجہ چڑھاتھا۔

ہماری جماعت کے جو دوست سیاسی امور میں حصہ لیتے ہیں وہ مسلمانوں احمد بیوں کو نصیحت کے جو دوست سیاسی امور میں حصہ لیتے ہیں وہ مسلمان ور اپنے اس کے حقوق اور مطالبات کے متعلق میرے مضامین پڑھیں اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو ان کے مطالب سمجھا کیں۔ میرے نزدیک مسلم کانفرنس جو مطالبات پیش کررہی ہے وہ صبح ہیں اور اللہ آباد کانفرنس میں حصہ لینے والے جس رنگ میں سیاسی امور طے کررہے ہیں وہ غلط ہیں اور مسلمان کے لئے نقصان رساں۔

ایک اور خطرناک تحریک قل و غارت کی ملک میں جاری ہے اور وہ قل و غارت کی حلک میں جاری ہے اور وہ قل و غارت کی خطرناک تحریک ملک میں جاری ہے جو کہتی ہے کہ انگریزوں کو اور ان سے تعاون کرنے والوں کو مار دیں گے۔ میرے نزدیک بیہ تحریک انگریزوں کے خلاف اتنی نقصان رساں نہیں ہے جتنی مسلمانوں کے لئے ہے۔ جمال جمال مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں ہی یہ تحریک زوروں پر ہے گر مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں۔

مسلمانوں کے لئے خطرات
پنجاب میں نگال میں اور صوبہ سرحد میں یہ تحریک زیادہ مسلمانوں کے خطرات
ہم گرمسلمان اس میں شامل نہیں صرف ہندوہی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں یہ کہ مسلمان کو ڈرایا جارہا ہے کہ دیھوجب اگریزوں سے ہم یہ سلوک کر رہے ہیں جو ہر قتم کی طاقت رکھتے اور ہندوستان میں حکمران ہیں تو تمہاری کیا حقیقت ہے کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں ٹھر سکو۔ مسلمان چو نکہ بے حد غیر منظم اور پر اگندہ ہیں اس لئے اس تحریک کے خطرات مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ ہیں یہ نبیت انگریزوں کے اِس وجہ سے مسلمانوں کے لئے سے بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور مذہبی لحاظ سے بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور مذہبی لحاظ سے اس سے بھی زیادہ ضروری ہوئی ہے کہ شرارت کو دور کرے خواہ کوئی شرارت کو دور کرے یا ہندو۔

کانگرسی اور تحریک تشدو مطالعہ کیا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کئی کانگرسی اس میں افراد سے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کئی کانگرسی اس میں شامل ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے روپیہ کانگرس مہیا کرتی ہے بحیثیت جماعت نہیں بلکہ ذمہ وار کانگرسی افراد روپیہ سے مدد کرتے ہیں۔ قتل و خو زیزی کے حادثات کے متعلق جب بھی کانگرسیوں کی طرف سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تو دو رخی طربق اختیار کیا جاتا ہے۔ بے شک کانگرسیوں کی طرف سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تو دو رخی طربق اختیار کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ کانگرس تشدد کو پند نہیں کرتی لیکن دو سری طرف تشد کا اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان پر پانے والوں کو قوم کے لئے قربانی کرنے والے قرار دیا جاتا ہے تو انگریزوں پر کیوں نہ رخم کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ان کو رخم کا مستحق سمجھا جاتا ہے تو انگریزوں پر کیوں نہ رخم کرنا چاہئے۔ جب قاتلوں اور خو زیزی کرنے والے کے مقابلہ کے لئے کوئی تجویز کی جاتی ہے تو کانگرس والے بے چین ہو جاتے ہیں حالا تکہ ہر وہ شخص جو ہندوستان کاخیر خواہ کہلاتا ہے کانگرس والے بے چین ہو جاتے ہیں حالا تکہ ہر وہ شخص جو ہندوستان کاخیر خواہ کہلاتا ہے کانگرس والے بے چین ہو جاتے ہیں حالات کی تو تکہ جو طربق عمل ایسے لوگوں نے اختیار کر کھا ہے اس سے بھی حکومت نہیں مل سکتی۔

خونریزی کرنے والوں کی جماعت جاتی ہے اور وہ خون کرتے والوں کو خون بمانے کی عادت ہو حون برین کرنے والوں کی جماعت جاتی ہے اور وہ خون کرتے جاتے ہیں جس سے ان کے اخلاق مٹ جاتے ہیں اور وہ عقل کی حدود سے گزر کر جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یادر کھنا

چاہئے۔ عقل اور جنون کے در میان بہت باریک پر دہ ہو تا ہے۔ ایک و فعہ کوئی فخص تھی بڑے قتل کا ارتکاب کرلے تو دو سری دفعہ اس کے کرنے میں اس کے لئے اتنا تجاب نہ رہے گا جتنا پہلے ہو گاای طرح جو لوگ قتل کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے نفس پر دو سروں کا خوں بہانا قابو پالیتا ہے اور پھروہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔

اسلام کا حکم اور بانی اسلام کا عمل پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اندفاع کا حکم دیا ہے۔ ساری عمری رسول کریم نے صرف ایک دفعہ دشمن پرحملہ کمیااور وہ بھی اس وقت جبکہ دہ آپ کے سرپر پہنچ گیا۔ صحابہ نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا گر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا۔ آپ کے سرپر پہنچ گیا۔ صحابہ نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا گر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا۔ است آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اسے نیزہ ذرا سا چھودیا۔ اس پر وہ بھاگا اور جب اس سے بوچھا گیا کہ کیوں بھاگا۔ تو اس نے کما۔ ساری دنیا کی آگ اس چھوٹے سے زخم میں بھر دی گئی ہے۔ تو رسول کریم نے ساری عمر میں بھی کسی کی جان نہ لی بلکہ جب بجُرموں کے قل کا سوال سامنے آیا تو آپ نے فرمایا۔ اگر بیہ لوگ معانی مانگ لیتے یا سفارش کراتے تو میں انہیں چھوڑ دیا۔

بوری طرح مقابلہ کرنے کی ضرورت کی ادار کسٹ توم کے اظاق کو کیے دالے ہیں اور اُس چزکو کیلئے والے ہیں اور اُس چزکو کیلئے والے ہیں اور اُس چزکو کیلئے والے ہیں جے قائم کرنے کے لئے خدا تعالی نے جماعت احمد یہ کو قائم کیا ہے اس لئے انگریزوں سے زیادہ ہمیں اس تحریک کے متعلق فکر کرنا چاہئے۔ انگریزوں کو تو اپنی جان ہی کی فکر ہے۔ لیکن ہمیں لوگوں کی روح کی فکر ہے پس ہمیں اس تحریک کا بوری طرح مقابلہ کرنا چاہئے۔

قاتل اور ڈاکو حکومت نہیں کرسکتے نہیں کر سکتے۔ اگر فاتح ہو جائیں تو ان کی فتح عارضی ہوتی ہے وہ حکومت میں کرسکتے اس کے جن لوگوں نے قتل و خوزیزی کی عارضی ہوتی ہے وہ حکومت ہرگز قائم نہیں رکھ سکتے اس لئے جن لوگوں نے قتل و خوزیزی کی

راہ اختیار کر رکھی ہے وہ ہندوستان کے دوست نہیں بلکہ بہت بڑے دسٹمن ہیں۔ان کے ذریعہ ہندوستان میں قومی عکومت قائم نہ ہو گی بلکہ ہندوستان کو تاہی و بربادی کاسامنا کرنا پڑے گا۔

ا نگریزوں کا قصور ہے۔ وہ ایسی پالیسی انگریزوں کا بھی قسور ہے۔ وہ ایسی پالیسی پر چلے ہوئے ہیں کہ صبح طریقِ عمل اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔

میں نے کئی مار ذمہ وار انگریزوں کو بتایا ہے کہ جو طریق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے ذربعیه کامیابی نه ہو گی۔اس وقت انار کسٹوں کامقابلہ صوبحاتی حکومتیں کرتی ہیں لیکن جب ایک صوبہ میں آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو وہ دو سرے صوبہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں شرارت کا پیج بو دیتے ہیں۔ پھراگر سارے ہندوستان میں ان کے خلاف کار روائی کی حائے تو بھی کامیابی نہ ہوگی کیونکہ جس کو مارنے کا منصوبہ کیا جائے وہ اگر مارنے والوں کو کھے کہ ایسانہ کرو تو ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ کوشش غیر جانبدار لوگوں کی طرف سے ہونی جاہئے۔ دیکھو جے قتل کیا جانے والا ہو وہ اگر قاتل ہے کہے قتل نہ کرو تو اس کاکوئی اثر نہ ہو گالیکن اگر غیر جانیدار کھے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ایپی شرارت نہ کرو تو اس کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ریاستوں میں بھی جب تک اس تحریک کی روک تھام نہ کی جائے یہ تحریک رُک نہیں سکتی۔ میں نے جماں میہ کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تحریک کے کیا کرنا چاہئے گئاف تمام صوبوں اور ریاستوں میں بکدم کام شروع کیا جائے اور یہ کام ۔ حکومت کی طرف ہے نہیں بلکہ عام لوگوں کی طرف ہے ہو نا چاہئے وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عکومت کی طرف ہے اس کام کی ابتداء ہونی جاہئے۔اس کی طرف ہے اس کام کے لئے جب د عوت دی جائے گی تو ریاشتیں بھی شامل ہو جا ئیں گی۔ اس طرح ایک مجلس کی جائے جس میں سب ہارٹیوں کے نمائندے شربک ہوں حکومت کا صرف یہ کام ہو کہ مختلف گروہوں کے نمائندوں کو ایک جگہ جمع کر دے۔ پھروہ مجلس حکومت سے آزاد ہو کر کام کرے۔ لارڈ اِرون سابق وائسہ ائے ہند کے مامنے میں نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے کہا۔ تجویز بہت اچھی ہے مگر ابھی شورش ہے' ذرا امن ہو لے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ لارڈ و لنگڈن موجودہ وائیہ ائے ہند ہے جب میں ملا اور یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے کہا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ لارڈاِرون نے کس طرح کما کہ ابھی اس تجویز پر عمل کرنے کا وقت نہیں بھی تو اس پر عمل کرنے کا وقت ہے اور پیر بہت مفید تجویز ہے میں جلد مثورہ کرکے اس پر عمل کروں گا۔ مگر ابھی تک مشورہ نہیں ہو سکا حالانکہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کا ہی طریق ہے کہ ایک ایس مجلس قائم کی جائے جس میں تمام قوموں کے نمائندے شریک کئے جائیں۔ کانگرس کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے پھر ہر علاقہ میں اس کی شاخیں قائم کی جائیں اور کام شروع کیا ہمارا فرض ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کریں اور خدا کے فضل سے عباواللہ کی تحریک ہمارے پاس ایسے سامان ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ بین مین منے عباداللہ کی تحریک کی ہے اور اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ ۱۱ سے ۳۵ سال سک کے وگ اس میں شامل ہوں۔ اس انتظام کو اگر اچھی طرح چلایا جائے تو بہت پچھے کامیا بی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہماری جماعت خدا کے فضل سے منظم ہیں اور ہندہ بھی نہیں۔ ہم ہر جگہ کامیا بی حاصل کر سکتے ہیں اور امن کے قیام میں حصہ لے سکتے ہیں۔

یہ سیاسی کام ہی شیں بلکہ ہمارااخلاقی فرض بھی ہے کہ ایساکریں۔ قوموں میں اخلاقی فرض بھی ہے کہ ایساکریں۔ قوموں میں خرابی نوجوانوں کی وجہ سے پیدا ہواکرتی ہے اور نوجوانوں میں خرابی بیکاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب نوجوانوں کے لئے اس شم کا شغل پیدا کر دیا جائے جیسا کہ عباداللہ کے لئے تجویز کیا گیاہے اور ہر نوجوان کو یہ احساس کرایا جائے کہ وہ قومی سپائی ہے اور اس کا فرض ہے کہ ملک میں جو فقنہ و فساد رونما ہو اسے ، ور رکے تو اس طرح نوجوانوں کو اپنی اصلاح کا موقع بھی ملتارہے گا اور ان کی اخلاقی حالت بہتر ہو جائے گی۔

پس میں احباب کو نصیحت کر تاہوں کہ پورے طور پر اپنے اپنے علاقہ میں احباب کو نصیحت کر تاہوں کہ پورے طور پر اپنے اپنے علاقہ میں احباب کو نصیحت کی کمیٹیاں مقرر کی جائیں۔ ابھی تک اس قشم کی بہت تھوڑی کمیٹیاں بنی ہیں اگر انتظام مکمل ہو جائے تو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ملک سے کامیابی کے ساتھ بدامنی دور ہو سکے گی 'قتل و غارت کی تحریک کامقابلہ کیا جاسکے گا۔ گااور اہل ملک کے اخلاق کو اعلیٰ درجہ کا بنایا جاسکے گا۔

چھو ژو اور آگے چلو۔ گودنے والے نے پھر سوئی ماری تو اس نے کماکیا گودنے لگے ہو۔ بتایا گر شیر کابایاں کان۔ اس نے کہا اسے بھی چھو ڑو' آگے چلو۔ اسی طرح جو عضو بھی گو دنے لگتا کہہ دیتا اسے رہنے دو۔ آخر گودنے والے نے کہا۔ ایک آدھ چیز نہ ہو تب تو شر رہ سکتا ہے لیکن اگر سپ کے سب اعضاء چھوڑ دیئے جا ئیں تو پھرشیر کہاں رہ سکتا ہے۔ای طرح کو تدن کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مجموعی طور پر ان کا اخلاق پر ہوا بھاری اثر ہو تا ہے۔اصل بات سے کہ تمام کمزوریاں تدن سے شروع ہوتی ہیں۔ ند ہب میں بھی اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ ملائکہ ہیں یا نہیں' اگر ہیں تو کیا چیز ہیں بلکہ وہ بیہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیے ہیں۔غیرمبائعین کو ہی دیکھ لو۔ جن لوگوں نے مرکز ہے علیحد گی اختیار کی'ان کا ہتداء میں کوئی مذہبی جھگڑا نہ تھاان کے مد نظر صرف بیہ بات تھی کہ حضرت خلیفہ اول کے بعد کون خلیفہ ہو گا۔ مجھے یاد ہے۔ حضرت خلیفہ اول کے وقت جب بہر سوال اٹھایا گیا کہ انجمن خلیفہ کے ماتحت سے یا خلیفہ انجمن کے ماتحت تولوگوں کو ہاہر سے بلایا گیا۔ اس دن میں نماز کے انتظار میں اپنے صحن میں اندر نہل رہاتھا اور بہت ہے لوگ میجد میں جمع تھے ان میں بہت جو ش پایا جا تا تھااور ایک دو سرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سا۔ اس وقت کہا جا رہا تھا حضرت مولوی صاحب جو چاہیں کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تو یہ کتے ہیں کہ کوئی بچہ نہ خلیفہ بن جائے۔اس وقت میری سمجھ میں نہ آ ٹاکہ کچہ سے کون مراد ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مبائل میں اختلاف بیدا کرلیا۔

اس طرح شیعہ سُنّی کا جو جھگڑا ہے' اس کی وجہ بھی ذاتی معاملات ہے۔ مسائل میں اختلاف بعد میں پیدا کر لیا گیا۔ اصل جھگڑا اسی بات سے شروع ہوا کہ حضرت علی میں پیلے خلیفہ نہ ہے۔

غرض چھوٹے جھوٹے تدنی جھگڑے ہوتے ہیں جو بعد میں بردی باتیں بن جاتی ہیں اور ذہبی عقائد میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس اختلاف سے جماعت کو بچانے کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ اس کے لئے میں چند باتیں بیان کرتا ہوں۔

ہاری بیاہ شادی میں قومیت کی پابندیاں دور کرو جماعت میں باہ شادی کے متعلق قوی سوال سختی سے اٹھایا جاتا ہے حتی کہ ہم تو قوم در قوم کے اختلاف ٹن کر چکرا جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کو چاہئے بنچے والوں کو اوپر اٹھایا جائے اور اوپر والوں کو بنچے لایا جائے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی اوپر ہے اور نہ کوئی بنچے سب برابر ہیں لیکن سمجھا جاتا ہے کہ قومیت کے لحاظ سے بعض لوگ اوپر ہیں اور بعض بنچ 'اس لئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ آپس میں مل جائیں۔ یہ دو بھائیوں میں لڑائی والا معالمہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بھائی چل کردو سرے کے گھر جائے۔ بلکہ مشہور شاعر ذوق کی طرح یہ کہتے ہیں۔

بعد مدت کے گلے ملتے ہوئے آتی ہے شرم اب مناسب ہے ہی کچھ تم برھو کچھ ہم برھیں

جن قوموں کو ایک دو سرے کے قریب سمجھا جاتا ہے انہیں چاہئے کہ آپس میں شادیاں شروع کر دیں تاکہ قومیت کی بیجا پابندیاں کسی قدر تو ڈھیلی ہو جائیں اور اس طرح قومیت کی اونچ پنج کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔

دوسری بات میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ المور کا شادی کے موقعہ پر روپیہ وغیرہ لینے کی رسم بھی پائی جاتی ہے اور یہ بات بردہ فروشی سے کم نہیں ہے۔ جو شخص لڑکی کی شادی کے مسلم میں روپیہ وغیرہ لیتا ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جا آباور اس کی آنکھوں پر پی بندھ جاتی ہے مسلم میں روپیہ وغیرہ لیتا ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جا آباور اس کی آنکھوں پر پی بندھ جاتی ہے وہ لڑکے کی خوبیاں نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا روپیہ ماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ وہی روپیہ نہیں جو لڑکی کی ملکیت ہو لے لے گر شادی کے بعد۔ مردہ فروشی ہے اور یہ حرام ہے۔

دو سری رسم ہٹلہ کی ہے۔ ملتان 'جھنگ وغیرہ اصلاع جن میں مسلمانوں ہٹلہ کی فدموم رسم کی آبادی زیادہ ہے ' وہاں یہ مرض جاری ہے اس کا بتیجہ بھی گردہ فروشی ہے۔ لڑکی کے لئے اچھارشتہ ہو تو اس لئے نہیں لیتے کہ لڑکے کے لئے بھی رشتہ ملنا چاہئے اور جمال سے لڑکے کے لئے رشتہ مل جائے ' وہاں لڑکی کا رشتہ کر دیتے ہیں خواہ وہ لڑکی کے لئے رشتہ موزوں نہ ہو۔ یہ بات بھی بہت گری ہے اسے بھی دور کرنا چاہئے۔

تیسری بات یہ ہے کہ بیاہ شادی میں سادگی نہیں اختیار

تیسری بات میہ ہے کہ بیاہ شادی میں سادی میں سادی میں افتیار کرو بیاہ شادی میں سادی میں سادی میں افتیار کرو کی جاتی اس سے بھی خطرناک نقصان ہو آ ہے۔ اس کا

ا یک نتیجہ تو بیہ ہو آ ہے کہ شادی ہونے میں دیر لگتی ہے۔ لڑی والوں کی طرف سے کہا جا آ ہے کتنا زبور اور کتنا کیڑا دیا جائے گا۔ اگرید چیزیں ان کی منشاء کے مطابق نہ ہوں تو رشتہ نہیں کیا جا یا۔ ایسے لوگوں کی مثال اس پیر کی سی ہوتی ہے جو اپنے ایک مرید کے گھر گیا اور کہنے لگا۔ ریکھو! کسی قتم کا تکلّف نہ کرنا۔ پلاؤ تو آپ پکا ئیں گے ہی اور ملک کا دستور ہے ساتھ زردہ بھی ہو 'کچھ حلوہ بھی پکالینا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں۔ ہم احمدی ہیں ہم نے سب رسمیں چھو ڑ دی ہیں مگرائٹا ضرور ہو کہ کم از کم آٹھ سو کا زیور اور چھ سو کا کپڑا بنالیا جائے۔ ہم نے رشتہ دار چھوڑے اپنی قوم کو چھوڑا 'کیا اب بھی ہم تکلف کریں۔ گویا ان کے نزدیک استے زیور اور کیڑے کا مطالبہ لکگف نہیں ہو تا۔ شادی کے موقع پر زیور اور کیڑے بطور تحفہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص میہ بے حیائی نہ کر تا ہو گا کہ کسی ہے تحفہ مانگ کر لے مگر شادی بیاہ کے متعلق جو نکہ یہ عادت ہو گئ ہے' اس لئے اس کا حسن و قبع نہیں دیکھا جاتا۔ اگر کسی شخص سے کہو' فلال ت سے جاکر کھے مجھے تحفہ کے طور پر کشمیر کی شال منگا دیجئے یا او در کوٹ بنوا دیجئے تو وہ کھے گا کیاتم مجھے ایبا بے حیاسمجھتے ہو کہ میں اس قتم کی بات کہوں۔ گرلڑ کی کے رشتہ کے سلسلہ میں زیور کیڑا وغیرہ کا مطالبہ کرنے میں وہ نہی کر تا ہے اور اپنی لڑکی کے نام پر کر تا ہے بیہ نمایت ہی شرمناک بات ہے۔ اس طرح بیاہ شادی میں رُ کاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور لڑکے لڑکی کی جوانی اور ان کے جذبات کو تباہ کیا جا تا ہے۔ کفو کا خیال ضروری ہے مگراس کی حدیندی ہے اور وہ پیر کہ اپنی حیثیت کے قریب قریب کے خاندان میں رشتہ کر لیا جائے نہ کہ اینے سے بہت اعلیٰ خاندان تلاش کیا جائے۔ اس قتم کی تختیوں کا نتیجہ یہ ہو رہاہے کہ بیاہ شادی کی مشکلات ہت بڑھ گئی ہیں۔ چو نکہ ہاری جماعت کے لوگ ملک میں تھیلے ہوئے ہیں اس لئے پہلے ہی ر شتوں کا پیۃ نہیں لگتا اور اگر کسی جگہ پیۃ لگے تو پھراس قتم کے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کیا ہے' جائیداد کتنی ہے' زیور کتنا ہو گا' کپڑا کتنا۔ اگریہ باتیں اپنی خواہش اور منشاء کے مطابق نہ ہوں تو انکار کر دیا جا تا ہے۔ اس قتم کی باتیں عیب ہیں اور ان کی اصلاح نهایت ضروری ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کا تو کل چھوڑ کرایی باتیں کرتے ہیں 'خدا تعالیٰ بھی ان کی تجاویز میں برکت نہیں ڈالتااور ہمیشہ ان میں لڑائی جھکڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات معاملات کی صفائی معاملات کی صفائی اور معاہدات کی پابندی

ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح اس کو بھی ہوتی ہے جس کا رویبہ دینا ہو تا ہے ' تو پھرلین دین کے معاملات میں اتنی مشکلات نہ رونما ہوں۔ اگر کسی کے لئے آمدنی کی بالکل کوئی صورت نہیں تو اور بات ہے ایسی حالت میں لینے والے کو بھی اس پر رحم کرنا چاہئے لیکن اگر کچھ نہ کچھ آمدنی ہو اور وہ اپنے اوپر تو خرچ کی جائے لیکن جس کا قرض دینا ہو اسے کچھ نہ دیا جائے تو یہ بہت بروا گناہ ہے۔ شریعت نے معاہدات کی یابندی نہایت ضروری قراردی ہے۔ یابندی اختیار نہ کرنے والوں کی وجہ سے ضرورت منداور وعدہ کااپفا کرنے والوں کو بھی کوئی قرض نہیں دیتا۔ ر سول کریم ملٹی ہیا، معاہدات کی اس قدر پابندی کرتے تھے کہ جب آپ جنگ بدر کے لئے تشریف لے گئے تو صرف تین سوسیاہی آپ کے ساتھ تھے۔اس وقت دو مسلمان مکہ ہے بھاگ کر آپ کے لشکر میں آ ملے۔ جو بڑے جری اور بمادر تھے۔ تین سو کی تعداد کے لحاظ سے ان دو کی شمولیت بہت بڑی امداد تھی لیکن جب انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم آ رہے تھے اس وقت کفار نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور پھراس عہدیر چھوڑا کہ ہم ان کے مقابلہ پر نہ لڑیں گے مگروہ کفار تھے ان سے معاہدہ کیا' حقیقت رکھتا ہے تو رسول کریم ملٹھ آپیجا نے فرمایا۔ نہیں اس کی یابندی ضروری ہے اور ان کو لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی۔ ملے اسی طرح رسول کریم ما المراتيج ہے ایک داماد جب مسلمان ہو گئے تو وہ مکہ گئے اور جن کامال ان کے پاس تھاان سب کو واپس دے کر پھر آئے۔ انہوں نے کہا۔ میں اگر چاہتا تو مدینہ میں ہی رہ جا تا مگر میں اس لئے آیا کہ تم بیر نہ کہو مسلمان ہو گیا ہے اور دیانت ہے کام نہیں لیا۔ للہ تو معاہدات کو نہایت تکلیف اٹھا کر بھی یورا کرنا چاہئے حتّی کہ موت قبول کر کے بھی یورا کرنا چاہئے تاکہ جماعت کی اقتصاد ی حالت د رست ہو۔

ان پر رحم کرے کہ جب ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تو وہ خراب ہو گئے کیونکہ ان کی تربیت نہ کی گئی تھی۔ غور کرواد ھراگر ہم لوگوں کو اپنی جماعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور ادھر ہماری جماعت کے بیچے تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نکلتے رہیں تو فائدہ کیا ہوا۔ کیا جس مَثک میں سوراخ ہو'اس میں پانی ٹھہر سکتا ہے۔ پس ایک تبلیغی جماعت کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا خیال رکھے ورنہ وہ بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں دوستوں کو اس طرف توجہ دلا تا ہوں کہ پوری کوشش کریں۔ بیہ کوشش ماں باپ ہی کر سکتے ہیں اور ضروری ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس میں لگے رہیں۔ اگر سارے مصروف نه ہوں تو پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک دو سرے بچوں کی اصلاح نہ ہوا ینے بچوں کی بھی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ پھر تعلیم کامنہوم صرف لکھنا پڑ ھنا سمجھا جا تا ہے گر صحابہ کے نزدیک بہ نہ تھا۔ حضرت عمر سے جب بوچھا گیا کہ تعلیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔ لکھنا' پڑھنا' حساب' تیرنا اور تیر چلانا' علم کے استعال کرنے کے لئے طاقت اور ہمت نهایت ضروری چیز ہے۔ اللہ میں نے بہت سے صحابہ کے حوالے دیکھیے ہیں جو تیرنااور تیر چلانا تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔ ہارے بچے فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ تو کھیلتے ہیں مگران باتوں میں کو شش نہیں کرتے۔ فٹ بال وغیرہ اچھی تھیلیں ہیں مگر زندگی میں کام آنے والی نہیں اور تیرنااور تیر چلانا ایس باتیں ہیں جو ساری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ذریعہ طاقت آتی ہے ' صحت حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی بیہ فن زندگی میں کام آتے ہیں۔ پس ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ بچوں کو لکھنے پڑھنے کے ساتھ تیرنا' غلیل چلانا وغیرہ بھی سکھائیں۔ زمانہ تو بندوق چلانے کا ہے مگرجب تک بندوق چلانے کے لئے نہ ملے اس وقت تک جو پچھ میسر ہو ای ہے کام لینا چاہئے۔ ہاں اینے بچوں کو بیہ ضرور بتا دینا کہ غلیل وغیرہ کسی انسان پر نہ چلا کیں بیہ بہت اہم بات ہے۔ رسول کریم سائی الم الم التا احتیاط کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا۔ جب کسی کو چھری کپڑانے لگو تو سرا اُس کی طرف نہ کیا جائے بلکہ دستہ کیا جائے مثلہ بچوں کو جب اس قتم کی تعلیم دو تو ساتھ احتیاطیں بھی ضرور سکھاؤ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچانا۔

تدنی ضرور توں میں سے ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ایک دو سرے سے تعاون کیا جائے۔ پہلے میں ذکر کر آیا ہوں کہ ایک دو سرے کی امداد کی جائے مگر جماں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس بات کا انتظار نہ کرد کہ میں کسی کی

سفارش کروں تب مدد کی جائے۔ کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو دعاکرنے کی تح مک ہو گی مگر میر کسی مومن کے متعلق یہ توقع ہی نہیں رکھتا کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے کام آ سکتا ہو تو کام نہ آئے۔ لیکن ایک اور بات ہے اور وہ بیر کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو سفار ش میں خلافت کو بھی تھینج کر لانا چا ہتا ہے۔ یہ بہت رگری ہوئی اور نمایت قابل نفرت بات ہے۔ خلافت نبوت کی نیابت ہے اور نبوت خدا کی نیابت ہے پس خلیفہ کو الیم جگہ کھڑا کرنا جہاں اس کی گرون نیچی ہو' بہت بری ہتک ہے۔ ہم دنیوی لحاظ ہے بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں گر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خلفہ کا ورجہ تمام دنیا کے بادشاہوں سے برا ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں یقین رکھتا تو وہ محمد سائیکیا کی ر سالت اور حضرت مسیح موغود علیہ السلام کی مسیحیت سے واقف نہیں۔ خلیفہ کے ہاس اس لئے آنا کہ ڈپٹی کمشنریا کسی مجسٹریٹ کو سفارش کرائی جائے۔اس کامطلب بیہ ہے کہ خلیفہ کی ان حکّام کے سامنے نظرنیجی کرائی جائے اور اگر اس حد تک خلیفہ کی سفارش لے جائیں تو پھر خدا تعالی پر توکل کمال رہا۔ جو محض کسی مجسٹریٹ کے لئے سفارش جاہتا ہے اسے تو میں مجرم سمجھتا ہوں۔ میں نے جب بیہ رکھا ہے کہ اپنی جماعت کے کسی قاضی کے متعلق اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے کسی معاملہ میں کسی کی سفارش قبول کی ہے تو میں اسے نکال دوں گا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی مجسٹریٹ سے خود سفارش کروں۔ بعض دفعہ کر دیتا ہوں مگروہ اور رنگ کی سفارش ہوتی ہے۔ مثلاً میہ کمہ مقدمہ کا جلدی تصفیہ کر دیا جائے۔اس قتم کی سفارش میں نقص نہیں مگریہ کہ فلال کے حق میں فیصلہ کیا جائے سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مخص نے تو یہاں تک کمہ دیا کہ میراکیس انتااہم ہے کہ خلیفہ کو خود گور نر کے پاس جاکر کہنا چاہئے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ ایک شخص نے کہا۔ ہمارے علاقہ میں تبلیغ کا بردا موقع نکلا ہے اور وہ یہ کہ مجھے نمبردار بنوا دیا جائے۔ میں متنبہ کرتا ہوں کہ اس قتم کی سفار شات چاہنا خلافت کی ہتک ہے اور اسے جاری نہیں رہنا چاہئے۔ اس قتم کے کاموں کے لئے مجھے مت کما کرو بلکہ آپس میں بھی ا یک دو سرے کو نہ کہا کرو اور خدا تعالی پر تو گل کرو۔ جب ہارے آپس کے ایسے تعلقات نہ تھے اس وقت کون حفاظت کر تا تھا۔ خدا پر ہی تو گل کرو تا کہ کسی مشکل اور مصیبت کے وقت خود خدا تمهاری سفارش کرنے والا ہو۔

اب میں ندہی ضروریات کولیتا ہوں۔ یہ ضرور تیں دو قتم کی سلسلہ کی ندہبی ضروریات ہیں۔ اول بلاواسطہ اثر ڈالنے والی اور دوم بالواسطہ اثر

ۋا<u>ل</u>نے والی۔

انگلستان میں تبلیغ اسلام کے اثر ات کے ایک لیڈر بھے سے ملئے آئے۔
عبداللہ یوسف علی صاحب ان کا نام ہے' بہت قابل اور سمجھ دار آدی ہیں' مسلمانوں میں جو اعلیٰ طبقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں انگلستان میں رہتا ہوں۔ آپ کے مشن میں بھی جاتا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے مشن کے ذریعہ پچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں مگروہ بہت غریب طبقہ کے ہیں۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعہ یو رپ کو مسلمان ہوں کرلیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ تو مسلم غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ پھر آپ اس مشن پر انتا روپیہ کیوں صرف کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس لئے کہ جب ہم بندوستان میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فہ ہب کو کیا گئے پھرتے ہو' یو رپ کے بندوستان میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو ہوگی انگریز مسلمان ہوتا ہے اور ہندوستان میں اس کا فلفہ نے فہ ہب کو کیا گئے پھرتے ہو' یو رپ کے فلفہ نے فہ ہب کو کیا جہ اور ہندوستان میں اس کا اعلان ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اہلی یو رپ کی تقلید میں فہ جب کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے' انہیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی فہ ہب کے متعلق غور کرنا چاہئے۔ اس پر کہنے گئے میں سمجھ گیا آپ اس مشن سے بلاواسطہ فاکدہ اٹھاتے ہیں۔

غرض بعض باتیں بلاواسطہ فائدہ دیتی ہیں۔ انہی میں ہراحمدی کو ڈاڑھی رکھنی چاہئے ہے ایک ڈاڑھی رکھنا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آگر کئے گے کیا ڈاڑھی رکھنے سے خداماتا ہے۔ میں نے کہا۔ ڈاڑھی رکھنے سے نسیں مگر محمد ماٹنا ہے۔ میں نے کہا۔ ڈاڑھی رکھی اس لئے نہیں مگر محمد ماٹنا ہے آپ نے چونکہ ڈاڑھی رکھی اس لئے ہمیں بھی آپ کی تقلید میں ڈاڑھی رکھنی چاہئے۔

ہم نے تھم دیا تھا کہ ایسے لوگ سلسلہ کے کاموں میں افسرنہ بنائے جائیں گے جو ڈاڑھی منڈائیں اور فیصلہ کیا تھا کہ امپیریل سروس وغیرہ میں جہاں ڈاڑھی منڈانے کی مجبوری ہو' وہاں بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ہم شریعت بدل نہیں سکتے۔ ہاں اتنا کریں گے کہ ان کو عہدہ سے محروم نہ کریں گے مگراس پر پوری طرح عمل نہیں کیا جا رہا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مخلص نوجوانوں نے بھی ڈاڑھی منڈانی شروع کر دی ہے۔ ڈاڑھی رکھنا ایک ضروری امرہے اور ہراحمدی کو اس کا حرّام کرنا چاہئے۔ دوسری ضروری بات جو میں کمنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اوہام کامقابلہ اوہام کامقابلہ کیا جائے ہیں اس لئے آتے ہیں کہ دنیا ہے اوہام باطلہ مٹائیں لئین افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کل ہی ایک سوال پیش کیا گیا کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو تعویذ اور ٹونے کرتے ہیں'کیا یہ جائز ایک سوال پیش کیا گیا کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو تعویذ اور ٹونے کرتے ہیں'کیا یہ جائز ہے۔ میرے نردیک بیہ نمایت ہی کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت موجود علیہ السلاق والسلام نے بھی ایک تعویذ دیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ دیا تھا مگروہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ نورالدین صاحب جموں والے کے ہاں کوئی لڑکانہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں حضرت صاحب سے ان کو تعویذ لے دوں۔ میری اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی میں

حضرت صاحب کے پیچھے پڑگیا آپ نے دعالکھ کردی جو میں نے خلیفہ صاحب کو دے دی وہ دعا قبول ہو گئی اور خلیفہ صاحب کو خدا تعالی نے نرینہ اولاد دی۔ دراصل وہ دعاجس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام نے لکھی اسی وقت قبول ہو چکی تھی۔ آگے اس تعویز کو باند ھنا

خلیفہ صاحب کا کام تھااس کا دعا کی قبولیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

پس لوگوں کا بیہ خیال کرناکہ اگر دعا کو لکھ لیا جائے اور لٹکا دیا جائے تب وہ قبول ہوتی ہے بیودہ وہم پیدا کر آاور ذکرِ اللی کرنے کی جڑ کا ٹا ہے۔ دعا لکھنا تو منع نہیں لیکن جس کی دعامیں بیہ اثر نہیں کہ ایک سینڈ میں قبول ہو اس سے دعا لکھا کر یہ سمجھنا کہ اب ہم دعا کرنے سے فارغ ہو گئے بہت بڑی غلطی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم کر دینے والی بات ہے۔ حضرت

مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی جو مثال پیش کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی مد نظر رکھنا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی وہ شان تھی کہ خدا تعالیٰ آپ کی دعا ایک

سینڈ میں قبول کر لے مگر آپ نے بھی اپنے طور پر بھی دعالکھ کرنہ دی تاکہ غلط مثال نہ قائم ہو جائے بلکہ میرے اصرار پر ایک بار کھی۔

به میرع مراز پرایک بار همی. .. اصل تعداک قشم کاذاله مهمه

دراصل تعویذ ایک قتم کا خیالی مسمریزم ہے اور اگر دعا ہے تو دعا لکھوا کریہ سمجھ لینا کہ اب ہم فارغ ہو گئے دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہی ایک بیبودہ بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام سے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا اُجیب کُل دُ عَائِک اِللَّا فِیْ شُرِ کَائِک سملہ اور خلیفہ نورالدین صاحب آپ کے شرکاء میں سے نہ تھے ان کے متعلق آپ نے جو دعا کی وہ قبول ہوگئ مگریہ کی اور کو تو نہیں کہا گیا پھروہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام

کی مثال اینے لئے قرار دے سکتا ہے۔ غور کرو۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلؤ ۃ والسلام عادثًا تعویذنه لکھا کرتے تھے۔ نه رسول کریم ملتّ آلیا نے ایساکیانه آپ کے خلفاء نے پھرنہ حفزت خلیفہ اول نے کیا اور نہ میں کر تا ہوں۔ اگر کسی کو بیہ دعویٰ ہے کہ اس کا تعویذ ککھنا مؤثر ہو سکتا ہے تو وہ آئے اور لکھے میں اس کے مقابلہ میں صرف ہاتھ لگا دوں گااور خدا تعالیٰ اس سے فضل کرے گا۔ دراصل دعا کی جڑ اکساری اور تذلّل ہے اور تعویز اس کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی بات پوری بھی ہو جائے تو تعویز لکھنے لکھانے والے بیہ نہیں کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے دعا قبول کی بلکہ میں کمیں گے کہ تعویذ کی برکت ہے ایبا ہوا اور یہ شرک ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو تعویذ دیا ہے اس پر کیوں عمل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ہر قشم کی تکلیف بیاری وغیرہ ك وقت به يرُ حاكرو- قُلُ أعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلُقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلُقَ وَ مِنْ شَرِّ خَاسِق إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَيْتُ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ - هُلَهُ ايك وفعه وعالكم کر بیہ سمجھ لینا کہ اس کا اثر ہو تا رہے گاوہی بات ہے جو ایک ہندو کے نہانے کے متعلق مشہور ہے جس نے سردی کے موسم میں دریا سے واپس آتے ہوئے پنڈت سے یہ کمہ کر تور اشنان سومور اشنان سمجھ لیا تھا کہ میرا بھی اشنان ہو گیا۔ تعویذ بھی یمی ہو تا ہے کہ لکھا کر رکھ لیا اور سمجھ لیا کہ اب دعا کرنے سے فراغت حاصل ہو گئی۔ اس قتم کی گندی باتوں کو مٹانا ہمارے **فرائض میں داخل ہے کیونکہ یہ اس صیح سیرٹ کو مٹانے والی ہو تی ہیں جے پیدا کرنے کے لئے** خدا تعالیٰ کے نبی آتے ہیں۔اگر ان باتوں ہے کوئی فائدہ ہو تا ہے تو وہم کی وجہ ہے ہو تا ہے مگر وہم کو ترقی دیناسخت نقصان رساں ہے۔

تیسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ تبلیغ ہے۔ اس سال سیمنے احمدیت یوم التبلیغ کا اعلان کیا گیا تھا یہ اتنا بابرکت ثابت ہوا ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے سالھا سال سے تبلیغ نہ کی تھی انہوں نے بھی اس دن تبلیغ کی۔ ابھی چند دن ہوئے ایک نواب صاحب آئے تھے ان کے ساتھ ایک معزز صاحب تھے جنہوں نے بیعت کی اور کہا یہ نواب صاحب کے یوم التبلیغ منانے کا نتیجہ ہے۔ دس بارہ سال سے ان سے میرا تعلق تھا لیکن نواب صاحب کے یوم التبلیغ منانے کا نتیجہ ہے۔ دس بارہ سال سے ان سے میرا تعلق تھا لیکن کو انہوں نے تبلیغ نہ کی تھی۔ اس دن جو میں ان کے پاس گیا تو کہا آج ہمیں تبلیغ کرنے کا تھی

ہے اور خوب تبلیغ کی اسی دن میں نے بیعت کرلی۔

اس دن ایسی مزیدار تبلیغ ہوئی کہ کئی دوستوں نے خواہش ظاہر کی کہ بیہ دن بار با

چاہئے۔ میں ابھی ایبا تو نہیں کر سکتا مگرای دن پر نہیں رہنا چاہئے بلکہ جب تک دو سری دفعہ
یوم التبلیخ آئے 'اپ طور پر بھی تبلیغ کرتے رہنا چاہئے مگریاد رکھنا چاہئے صرف منہ کی باتوں
سے نہیں بلکہ اپ عمل سے بھی تبلیغ کرو۔ تبلیغ اپ اعمال میں در سی بھی پیدا کرتی ہے۔ جب
دو سروں کو انسان تبلیغ کرتا ہے تو اسے اپ متعلق شرم آ جاتی ہے کہ مجھے بھی اصلاح کرتی
چاہئے۔ پس تبلیغ کرنا نہ صرف جماعت کی ترقی کا موجب ہے بلکہ اپنی اصلاح کا بھی موجب ہے۔
چوتھی بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ عبادات ہیں۔ عبادت انسان کا
عبادات ہیں۔ عماری اس طرف توجہ
نماز پڑھیے میں سُسی کرنا میرے نزدیک قوی بلاکت کے مترادف ہے۔ ہر ایک احمدی کو نہ
ماز پڑھنے میں سُسی کرنا میرے نزدیک قوی بلاکت کے مترادف ہے۔ ہر ایک احمدی کو نہ
ماز پڑھنے میں سُسی کرنا میرے نزدیک تو چاہئے کہ نماز کی پابندی کرے اور کرائے اور بھی
عبادات ہیں۔ مثلاً رمضان کے روزے ہیں۔ ذکر اللی بھی بہت ضروری اور مفید چیز ہے۔ ایک
عبادات ہیں۔ مثلاً رمضان کے روزے ہیں۔ ذکر اللی بھی بہت ضروری اور مفید چیز ہے۔ ایک
عبادات ہیں۔ مثلاً رمضان کے روزے ہیں۔ ذکر اللی بھی بہت ضروری اور مفید چیز ہے۔ ایک

ملسله کالٹریکر پڑھنے کی تاکید ملسله کالٹریکر پڑھنے کی تاکید مرافسوس کہ جماعت کی عدم توجی کی وجہ سے لٹریکر اتا شائع نہیں ہو تا بتنا ہونا چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلؤ قوالسلام کی گئی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے اس وقت تک صرف ایک ایک دو دو ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ یہ خطرناک علامت ہے۔ دوستوں کو چاہئے حضرت مسیح موعود علیہ السلؤ قوالسلام کی کتب خصوصیت سے زیادہ پڑھا کریں اور بکثرت اپنے گھروں میں رکھیں یہ ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے نمایت قیمتی خزانہ ہے۔ پھر سلسلہ کے اخبارات بھی خریدنے چاہئیں "الفضل" کی پندرہ سال قبل جتنی اشاعت تھی اتنی ہی اب بھی ہماعت دو گئی ہو گئی ہے۔ گر الفضل کی اشاعت اتنی ہی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جماعت نے الفضل کے متعلق اپنی ذمہ واری کو محسوس نہیں کیا۔ نہ ہب کو قائم رکھنے کے لئے

🖁 نہ ہبی روح کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور سلسلہ کے لٹریچرسے پیدا ہو علق ہے۔احباب اسے پڑھا کریں۔ الله تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے فضلوں کا دارث بنائے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی تو نیق

(الفضل ۴۵٬۵٬۳٬۱۰٬۱۵٬۱۲) ۱۰ جنوری ۱۹۳۳)

النساء ٢٠٨

بخارى كتاب الاحكام باب من لم يسال الامارة اعانه الله عليها

~

1

7 آئینه کمالاتِ اسلام صفحه ۳۵۲ روحانی خزائن جلد۵ مطبوعه ۱۹۸۵ء

شروح دیوان حیان بن ثابت صفحه ۲۲۱ کتب خانه آرام باغ کراچی ٥

△ البقرة:٢٥٦ ک الشورٰی:۳۹ 7 التوية:١١٩

لاردُّ و لنَّكُدُّ ن: مدراس اور بمبئي كاگور نر – ۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۲ء وائسر ائے ہند رہا۔ دو سری او ز تیسری گول میز کانفرنس اسی کے عہد میں لندن میں ہوئی۔

(اردو حامع انسائيكوييدً با جلد ٢ صفحه ١٨١٠مطبوعه ١٩٨٨ء)

مسلم كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد

10

تذكره صفحه ۲۷- ايُديش ڇهارم 10

ه الفلق:۲۱۲

بخارى كتاب الاذان باب فضل صلوة الجماعة